

# 

\_\_\_ حسن عسكر مي \_\_\_\_

اداره فروغ اسلام لا بور

نام كتاب جديد يت

مصنف

باراول اكتر 1997ء

تعداد 1100

تبت

اداره فروغ اسلام لامور

#### فهرست

| نی اور پرانی ممراهیای                                           | 16         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| یورپ کے زبنی انحطاط کی تاریخ                                    | 20         |
| يوناني دور                                                      | 22         |
| روی دور                                                         | 28         |
| ازمنه وسطی: عیسوی دور                                           | 31         |
| نشاة نانيه: مِديمت كا آغاز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | <b>3</b> 9 |
| مقلیت پرستی کا دور                                              | 47         |
| انتلاب فرانس                                                    | 56         |
| انيسوس مدى                                                      | 60         |
| بيسوس مدى                                                       | 74         |
| مغمل تصورات                                                     | 05         |



#### بيش لفظ

عمری صاحب مرحوم کی فخصیت کی ایک خصوصیت یہ تمی کہ وہ ہو کام بھی آ کرتے لگن سے کرتے اور جس مضمون کا بھی مطالعہ کرتے اس کے اسرار و رموز کا سراغ لگاتے اور اس کے اسای مفروضوں کی نشان دی کرتے اور جب تک وہ کی سراغ لگاتے اور اس کے اسای مفروضوں کی نشان دی کرتے ان کا ذہن سطح پر کسی مضمون کے اسای مفروضوں کی تمہ تک نہ چنچ دم نہ لیتے ان کا ذہن سطح پر طیخ سے بہت جلدی آلتا جاتا لیکن پیروں فواصی سے نسیں شکتا تھا۔

عمری صاحب نے یہ دونوں کامیں ان لوگوں کے لئے تکمی ہیں جو دنی تعلیم
و نعلم میں اس قدر منمک ہیں کہ انہیں مغرب کی علمی تحریکوں کے لئے مطالع
کا وقت نہیں لملہ مطالع کی اس کی کی وجہ سے وہ دنی مطالات میں مغرب ذوہ
ذائن کے ساتھ مناظرے یا مبلغ میں ان کے سوالوں یا اعتراضوں کا صحح جواب
نہیں دے کتے۔ مغرب کی تحریکوں میں دین کے متعلق جو غلطیل پنپ رہی ہیں۔
عمری صاحب نے ان کہوں میں ان کا ازالہ کرویا ہے، اور جس جامعیت اور سادگ
کے ساتھ کیا ہے اس کی مثال اردو میں نہیں لمتی۔ ان کہوں میں عمری صاحب
نے ریخ گینوں سے جن کا اسلامی نام عبدالواحد کیلی تھا، استفادہ کیا ہے۔ اپریل
نے دیخ گینوں سے جن کا اسلامی نام عبدالواحد کیلی تھا، استفادہ کیا ہے۔ اپریل

مریر "الحق" اور ان کے قارئین کا عبدالواحد کی ہے تعارف کردایا ہے اور اپی ان کتابوں کی تعنیف کے قارئین کا ذکر بھی کیا ہے۔ اس خط میں عسری صاحب لکھتے ہیں:

"علادہ ازیں ایک بزرگ کا تعارف بھی آپ سے منظور ہے۔ ۱۹۳۰ء کے قریب معزت مولانا اشرف علی (تھانوی) نے فرملیا تھاکہ میری آسمیس تو یہ دیکھ رہی اس كر اب اسلام كى حفاظت كرنے والے يورب سے الحي مے يى وہ زمانہ ب كه فرانس مى ايك عظيم مسلمان منكر نے انا كام شروع كرديا تعالى بي صاحب "ریے گینوں" ہیں۔ جن کا الای عام عبدالواحد کی ہے۔ ١٩٣٤ء می معر طے محے تھے اور وہیں کی شریت اختیار کی تھی۔ ۱۹۵۲ء میں وفات ہوئی عمل میں ان کے بارے میں ایک چھوٹی ی کتب الازہر کے مدر شعبہ دینیات ڈاکٹر محود نے لکسی ہے۔ "الفیلوف المسلم . . . . . رہے گینوں عبدالواحد کی" ان کی کوئی پیس کتابی فرانسی میں میں محر مسلمانوں نے اب تک ان سے استفادہ نسی کیا طلائکہ فرانس کے بعض ہشور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مغرب نے پچھلے جے سوسال ے اتا برا مفکر پیدا نمیں کیا۔ اٹی کتبوں میں انہوں نے سینکوں ایس غلطیوں کی نشاندی کی ہے جو مغرب کے لوگ اور مغرب زدہ مشق لوگ ادیان کے بارے میں كرتے ہیں۔ میں نے ان كى كتيوں كى مدد سے كوئى دو سو مراہيوں كى فرست مرتب کی تھی جو ہمارے میل بھی رائج ہو چکی ہیں اور جنہیں دور کئے بغیر انگریزی تعلیم یانے والوں کو وین کی باتی شیں سمجائی جاستیں۔ یہ فرست میں نے حضرت مفتی محر شغیع ماحب کی خدمت میں پیش کی تھی نیال بیہ تھاکہ مولوی تھی ماحب اس فرست کو سامنے رکھ کر اپنے طالب علموں کو ایک خاص مم کا کورس الگ ہے

ردائی۔ اس ملط میں ایک اور "یادداشت" محن میدالواحد کی کی کتابوں کی مدد سے میں نے مرتب کی تھی جس میں یونانی قلفے سے لے کر آج تک کے مغلب الملفوں کی بنیادی فامیاں جمع کی گئی تھیں' کی دجہ سے یہ کورس نہ چل سکا یا مکن ہے کہ میں نے یہ کورس نہ چل سکا یا مکن ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا تھا دی سرے سے غلا ہو' بسرطل میں نے یہ مدول چیزس واپس مگوالی تھیں۔"

عسری ماحب نے اس کورس کی ترتیب پر جو محنت کی ہے وہ تو یہ کتابیں پڑھنے والے پر واضح ہوجائے گی۔ کاش کہ یہ کورس "چل سکتا" خدا کرے کہ اب بی مجھ دیلی مدارس جس چل جائے!

محکری صاحب نے جن ادوار کا ذکر کیا ہے ان جی ہے ود ودر خصوصیت کے ماتھ اہم ہیں۔ ایک انیسویں صدی اور دو سرے بیسویں صدی۔ انیسویں صدی علی منعتی انتقاب کی وجہ سے فلفہ مادے پھیلا اور اس نے تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں کے لیا۔ بیسویں صدی جی قلفہ مادے سے بیزاری تو پیدا ہوئی کین اس کا تدارک اس طرح نہیں کیا گیا کہ لوگ اصل دین کی طرف لوغی ' بلکہ اس طرح کہ نتازک اس طرح نہیں کیا گیا کہ لوگ اصل دین کی طرف لوغی ' بلکہ اس طرح کہ معلوم ہوتے تے لیکن محقق کرنے پر ان کی بنیاد بھی مادے ہی تعلیم خدای معلوم ہوتے تے لیکن محقق کرنے پر ان کی بنیاد بھی مادے ہی نافی ہے۔ برگسل ہو یا دہم بیمز و محسنائن ہو یا آئن شائن سب کے سب ورحقیقت مادے کے پر ستار تے لیکن انہوں نے نقلب روحانیت یا خدہب کے بہن رکھ تے ' رااف برائن بیری نے کما ہے کہ ولیم بیمز نے سائنی عمد میں خدہب کا جواز پیدا کیا ہے۔ بردوائی اس کے دواصل اپنے ذہنوں کے فکوک و شبسات کو جو لوگ خدہب کا جواز ڈھویڈتے ہیں وہ دراصل اپنے ذہنوں کے فکوک و شبسات کو اپنے آپ سے چھپانے کے لئے دلائل و براہین وضع کرلیتے ہیں' اور بقول مسکری

صاحب یہ مثر زیادہ خطرناک ہیں کو تکہ ان کی قطر کے بڑ تو ہارے ہی ہے لیکن وکان وہ غربی خیالات سے سجاتے ہیں۔ ان کی بمترین مثل برگساں ہے جو "تخلیق ارتقا" کا نظریہ چیش کرتا ہے کہ تمام کا کات ایک Elan Vital (تخلیق توانائی) کے عمل سے دجود میں آئی ہے اور موجودات کی طوثے یا انفاق کا مظر نمیں ہیں بلکہ ان میں ایک باہمی ترتیب کا اصول کام کرتا ہے' اس اصول کو برگساں میں ایک باہمی ترتیب کا اصول کام کرتا ہے' اس اصول کو برگساں کو بنیادی حیثیت عاصل ہے' جبلت سے ابحر کر خرد کا مقام آتا ہے (جو مقل کل کر بنیادی حیثیت عاصل ہے' جبلت سے ابحر کر خرد کا مقام آتا ہے (جو مقل کل سے تخلیف ہے اور جس کا کام فقل تجربیہ کرنا ہے) خرد کی ارتقائی صورت وجدان ہے' برگسال وجدان کی تعریف میہ کرتا ہے کہ وجدان جبلت کی تعمی ہے۔

ای طرح محری صاحب نے فرائڈ اور ہوتک پر بھی تقید کی ہے۔ فرائڈ پر تقید بجا ہے لیکن ہوتک کے متعلق تقید اس کی چند تحریوں پر بی صادق آتی ہے۔ مثل ہوتک نے Dehovah ہی Answer.to.Job لین بیورہوں کے خدا کے تصور میں مسیحت تک اور اس کے بعد زمانہ جدید تک جو تبدیلیاں آئی ان کا نفیاتی تجوید کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس نے یہاں ارتقاء کے مفروضے کا سارا لیا ہے ' کہریہ کیا ہے۔ یہ درست ہے کہ اس نے یہاں ارتقاء کے مفروضے کا سارا لیا ہے' کین اس کے زبن میں غالباء ارتقاء کا نظریہ نمیں تھا' بلکہ روطانی ارتقاء کا ای کے زیر اثر and History of Consciouness نظریہ چش کیا اور اس کی توجید ہو تک کی نفیات کے توسط سے کہ اس کے علاوہ ہوتک کی آخری عمر کی کابوں میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس کے علاوہ ہوتک کی آخری عمر کی کابوں میں واضح طور پر یہ لکھا گیا ہے کہ انہان کا وجود بلورائی حقیقت (Transcendence) کا

الهای کبوں کو عمل و خرد کے ذریعے کھنے کی کوشش ہے کار ہے۔ انل اور ابدی حقیقت کو مرف ممل کل بی پہل کتی ہے۔ لیمن سب سے اہم کات Humanism کے بارے میں ہے' ریخ گینوں کا یہ موقف تما کہ جدید تمذیب کی اماس بی طحدانہ اور ابلیسی ہے۔ یہ تمذیب نشاۃ نانیہ کی تحلیق ہے اور نشاۃ نانیہ کی تحلیق ہو ان نشاۃ نانیہ نے دین سے بخلوت کی اور فرد کو اس قدر آزاد کرکے یہ افتیار مونی دیا کہ وہ چاہ تو باورائیت کو تبول کرے اور چاہ اے مسترد کردے۔ نشاۃ نانیہ نے دین اثر انفرادی کہ وہ چاہ نو بار ایک اور مول بول جنت قرار دیا اور اس کے ذیر اثر انفرادی کرت و عمل کا ایک ایما سیلاب آیا کہ انسان کی وصدت کشت میں بھر می جمر می۔ حکمت و عمل کا ایک ایما سیلاب آیا کہ انسان کی وصدت کشت میں بھر می۔ کشت قرار دیا انسان پرتی (ویے اس اصطلاح کا ترجمہ انسانیت نوازی بھی ہوسکا کے متعلق ریخ گینوں کی کتب اس اصطلاح کا ترجمہ انسانیت نوازی بھی ہوسکا ہے کے متعلق ریخ گینوں کی کتب Modern World ہے ایک اقتباس دیکھئے:

"انشاق الني ك ذلك من ايك لفظ بهت مشور بوكيا تما اور وه تما Humanism (انسان برس اس لفظ مي جديد تمذيب ك تمام بروگرام كو بهله بى ظاهه دك ديا كيا تمك درامل يه ايك تحريك تمى بر چيز كا محن انسان سطح پر تجزيد كرن كى اور بر اعلى سطح كه اصول كو ختم كرن كى اور استعار آ يه زمين پر تجزيد كرن كى اور بر اعلى سطح كه اصول كو ختم كرن كى اور استعار آ يه زمين پر تكويان بعى بن كى مثل پر يه تابو پان كے لئے آسان سے مند مورث كا بماند تقی بونانى بعى بن كى مثل پر يه لوگ عمل كرن كا دعوى كرت تے اس ست ميں اتى دور نميں محے تے اور ايخ زبنى انحطاط كى بست ترين حالت ميں بحى افادى تصورات نے ان كے لئے اول مقام حاصل نميں كيا تما جيسا كه انهوں نے جلد جديد لوگوں كے لئے كرايا اول مقام حاصل نميں كيا تما جيسا كه انهوں نے جلد جديد لوگوں كے لئے كرايا اول مقام حاصل نميں كيا تما جيسا كه انهوں نے جلد جديد لوگوں كے لئے كرايا انسان پرتى" دراصل موجودہ "دنيا پرتى" كى ايك شكل تمى اور بر چيز كو انسان كى

سطح پر تحلیل کرنے کی کوشش میں (انسان بحیثیت ایک مقصد مطلن کے) جدید تعدید مرحلہ بہ مرحلہ انسان کے اسفل عناصر کی سطح پر آئی ہے' اور اس کا مقصد یہ رہ گیا ہے کہ انسان کی ان ضروریات کی تسکین کی جائے ہو انسان کی نظرت کے بدرہ گیا ہے کہ انسان کی ان ضروریات کی تسکین کی جائے ہو انسان کی نظرت کے مادی پہلو میں مضمر ہیں۔ یہ مقصد بسرطال ایک فریب ہے کوئکہ یہ زیادہ ت زیادہ مصنوعی خواہشات پیدا کر رہا ہے جن کی تسکین ناممکن ہے۔

"کیا جدید دنیا اس مملک نخیب کی تھاہ تک ہی راستہ افقیار کرے گی اور اس موقع پر بھی ایک تحریر تجدید و احیاء علم کی جیسی کہ بونانی لاطبی انحطاط کے بعد انفی تھی اس سے پہلے کہ ہم تحت انفریٰ تک پہنچ جائیں؟"

اس تمام بحث اور تجزیے کا لب لبل یہ ہے کہ جدید انسان کے سامنے دو راستے ہیں' ایک یہ کہ جدید تندیب کے بہاؤ کے ساتھ بر کر جابی کی طرف چلتے جائیں' اور سجمیں یہ کہ ہم آزاد اور مخار ہیں' اور دو سرا راست یہ ہے کہ اس تندیب کے بیادی تصورات کا فاتمہ کرکے نئے سرے سے دین کے بیادی عقائد کا احیاء کیا جائے' آکہ لوگ میچ معنوں میں روحانی زندگی بر کر کیس۔

عسری صاحب نے جن غلطیوں اور غلط فنمیوں کو مخوایا ہے اور جس میب فریب فکر کلیان کیا ہے وہ روطانی زندگی کے لئے مملک ہے اور جس انتہار ہے انہوں نے یونانی عمد سے فلسفوں کا تجزیہ کیا ہے وہ جرت انگیزہ میرے لئے تو یہ ترابیں عسری صاحب ہے ایک مسلسل مکالے کی حیثیت رکھتی ہیں' وہ مکالہ جو ان کے انتقال کے بعد بظاہر ختم ہوگیا تھا' لیکن یہ ہم پر رحمت ایزدی کی ایک ججل ہے کہ وہ ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمارے لئے خیالات کا ایک بحر میکراں چھوڑ مجے ہیں جن پر ہم برسوں خور کرکھتے ہیں اور اپنی خیالات کا ایک بحر میکراں چھوڑ مجے ہیں جن پر ہم برسوں خور کرکھتے ہیں اور اپنی

ذندى كے لئے مع راہ القيار كركتے ہيں۔

یمل میں ایک دو باتوں کی تشریح کردوں کیونکہ بعض اوقات اختصار کی وجہ سے فلط فنی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ عسکری صاحب نے اپنی دو مری کتاب میں مغربی تصورات کی نرست میں نبر ۱۳ پر لکھا ہے:

"زاہب کا تقالی معالعہ (Comparative Religion) یعنی مختلف نداہب میں اختلاف یا مشاہمت ومورور ا بغیر کسی مقصد یا اصول کے۔"

عمری مادب خاہب کے اس نقالی موں سے کو جائز بلکہ ضروری سیجھتے تھے جو ا کے صاحب ایمان اور صاحب کشف ذات کی مخلف تجلیوں کو سمجھنے کے لئے کر آ in Comparative Religion ہے گیا کہ ایک ریالہ کا ہے Studies اس میں رہے گینوں کے مفاین بھی چینے رہے ہیں' ای رمالے میں کمارا سوای کی رہیے گینوں کے برد ذاہب کے متعلق خیالات کی تقید مجی چیں تی ارہے کینوں نے ای ابتدائی تحریوں می برد ندیب کو ایک فیر رواجی تحريك كمه كر بدف تقيد بعليا تما ليكن كمارا سواى في اس خيال كا اتا جامع اور یرزور جواب دیا کہ رہے گینوں نے ای آخری تحریوں میں بدھ غراب کے متعلق اليئے خيالات كى تھى كرلى۔ اس سليلے ميں شوال ( تي عيلي تور الدين ) لے ایک کتاب ککی In the Tracks of Buddhism جس میں انہوں نے برت علمانه انداز على بده نديب كوندين روايت كاايك ايم پيلو قرار ديا- عمرى صاحب اس تقالی مطالع کے ظاف سے جو اکثر اجماعی علوم کے ماہرین کرتے ہیں ، جس کا مقصد کھے نہیں ہو آ اور اگر ہو آ بھی ہے تو فقط ہے کہ:

"٢٠٠ عقائد اور ندمب كو "قديم زمات" كے اندان كے نابخت زبى كا مظركمتا

(یہ خیال پہلے ذہب کی تحقیر کے لئے استعال ہوتا تھا' لیکن بیبویں مدی میں ذہب کی تحقیر کے لئے استعال کیا گیا ہے)" یہ خیال فرانس کے ایک ذہب کی تحسین کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے)" یہ خیال فرانس کے ایک Anthropologist امریکہ کے ایک ماہر نفسیات Werner نے ایک ماتھ چین کیا۔

عمری صاحب کی دو مری کتاب کو پڑھنے جی نمایت احتیاط کی ضرورت ہے۔
اس جی چد اشارے دیے گئے ہیں۔ ان اشاروں جی تضیالت بحرنے کی ضرورت ہے۔

ہے۔ یہ تضیالت عمری صاحب کی دو مری تحریوں اور رہنے گینوں کی کتابوں کے ماصل ہو عمق ہے۔ دو مری کتاب ایک کلید کی حیثیت رکھتی ہے، اے بھی ہر اس ادارے جی جمال قلفہ نم ہب پڑھایا جاتا ہو کورس کی حیثیت ماصل ہونا چاہیے۔ لیکن مدرس کو ان افکار کے پس منظر جی پڑھانا چاہیے، جن کا رہنے گینوں اور ان کے ہم معروں نے مختف کتابوں جی اظمار کیا ہے۔ ویسے جی تو سے ہمی محمول کے حقیق کتابوں جی اظمار کیا ہے۔ ویسے جی تو سے ہمی ہمی محمول کے حقیق کتابوں جی اظمار کیا ہے۔ ویسے جی تو سے ہمی ہمی محمول کے حقیق کتابوں جی اظمار کیا ہے۔ ویسے جی تو کے نمایت دوشن ہیں منظر بن عتی ہیں۔

آخر میں مسکری صاحب کے طرز تحربے پر پچھ کمنا جاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے مسکری صاحب کی پہلی کتابیں پڑھی ہیں۔ ان کے لئے ان کتابوں کا انداز بیان بالکل نیا ہوگا۔ اتنا ساوہ اور واضح انداز انہوں نے پہلے بھی افتیار نہیں کیا تھا۔ جو ربط و صبط اور فکر و قلم پر قدرت ان کتابوں میں نظر آتی ہے ان کی کمی اور کتاب میں نظر آتی ہے ان کی کمی اور کتاب میں نہیں ملت۔ یہ بھی ان کی مخصیت کی ایک خصوصیت تھی کہ وہ موضوع اور قار کمین کے مطابق اپنی فکر کی ادائیگ کو اس طرح الفاظ میں ڈھال لیتے تھے کہ موضوع اور اس کی الفاظ میں ہم آبیگی قائم رہتی تھی۔ اور آگر موضوع مقدس ہے تو الفاظ میں اس کی

بے حرمتی نہ ہو۔ یہ احرام یالخصوص ان کی ذندگی کے آخری ایام میں ان کے ول میں رس بس چکا تھا۔

میری یہ دعا ہے کہ جس ظوم اور اہتمام سے عسکری صاحب نے یہ کتابیں اس کے میری یہ دعا ہے کہ ان کے اس کی میں دہ ہمارے اہل دانش میں عام ہوجائے اور ہمیں یہ توقق کے ان کے ان کے ان زندہ افکار سے اکثر و بیشتر ہم کلام ہوتے رہیں۔

دُاکٹر محد اجمل ۲۱ ماریخ ۱۹۲۹ء

## نی اور برانی گمراهیال

اسلای آریخ میں بلکہ ہر فرہب کی آریخ میں طرح طرح کی مراہیاں بہر عتیں گئوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ ہارے علاء فرماتے ہیں کہ مغربی تعلیم برعتیں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ ہارے علاء فرماتے ہیں کہ مغربی تعلیم سے متاثر ہونے والے لوگ کوئی ایبا شبہ یا اعتراض نہیں لاکے جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہو۔ یہ بلت سو نی صدی ورست ہے۔ مرابی کی جتنی ہمی نئ شکلیں سامنے آئی ہیں یا آسکی ہیں وہ بنیادی طور پر وہی ہیں جن سے اسلای علاء کو آریخ مانے کی واسط پڑ چکا ہے۔ علاء کو ان کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ مر نئ میں پہلے ہمی واسط پڑ چکا ہے۔ علاء کو ان کا جواب دینا بہت آسان ہے۔ مر نئ مراہیاں چھ باتوں میں انتصاص اور اتمیاز رکھتی ہیں جن کو نظر میں رکھے بغیر علاء کے جواب موثر نہیں ہوکتے :

ا۔ پہلے گراہوں کا دائرہ بت محدد ہوتا تھا رقبے کے لحاظ سے بھی اور گراہوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی اور گراہوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی علاء جیسے عی ان گراہیوں کی نوعیت واضح کرتے تھے یہ گراہیوں کا گراہیوں کا گراہیوں کا اور ٹوٹ جاتا تھا۔ گر نئی گراہیوں کا دائرہ عالکیر ہے اور ان سے مسلمان عی نہیں بلکہ ہر خدہب کے لوگ متاثر ہو رہ دائرہ عالکیر ہے اور ان سے مسلمان عی نہیں بلکہ ہر خدہب کے لوگ متاثر ہو رہ دائرہ عالمی جا رہا ہے۔

ا۔ پہلے گراہیاں خود مسلمانوں کے اندر ی سے پیدا ہوتی تھیں کی نئی گراہیاں مغرب سے آئی ہیں پر ان کے پیچے یورپ کی مانی اور فوتی طاقت ہمی ری جس علاوہ ازیں ہے گراہیاں اپنے ماتھ مائنس کی ایک ایجاوات بھی لائی ہیں جو نفسانی خواہشات کو تسکین دینے والی ہیں اور عام لوگوں کو بھونچکا کر جی ہیں۔ عام لوگ زبن سے کام نہیں لیتے حس مشاہرات کو مقتل ولیل سجھتے ہیں۔ اس لئے جب علاء وائن ہی تو قرار واقعی اثر نہیں ہوتد

٣۔ يورب كا زبن پچيلے تي سوسل سے (ييني چودمويں مدى عيسوى سے) بتدریج مسنح ہو ما رہا ہے اور مدانت کو سمجھنے کی ملاحیت کھو ما رہا ہے۔ بورب نے چہ سوسل میں جتنی مراہیل پیدا کی ہیں ان سب نے ایک ساتھ ہارے اور حملہ كيا ہے۔ اس كے ايك عام مسلمان كا ذبن اسلام سے عقيدت كے باوجود اس رفي کی تاب سی لاسکا ایک مرای سے نجلت یا اے تو دو مری مرای می رہ جا آ ہے۔ اس طرح خود ہارے یمل مجی پھیلے ڈیڑھ سوسل کے عرصے میں عام لوگوں كا اور خصوصا" جديد تعليم يانے والول كا ذبن آست آست مسخ مو يا جلاميا ب س یرانی مرابیل املای اصطلاحات اور املای تصورات ی کو غلط طریقے سے استعل کرتی تھیں اس کے انہی دور کرنا نہایت آسان تھا محر نی مراہیل ایک نی زبان ادر نی اصطلاحات لے کر آئی ہیں۔ چنانچہ ممل سے ممل نظریہ بعاری بحرکم اسطامات کے پردے میں اس طرح چھپ جاتا ہے کہ آدمی خواتواہ مرعوب ہوجاتا ہے۔ چونکہ ہمارے علاء کو اس نی زبان اور ان نی اسطلاحات کی نوعیت اور ان کی طول اور محدہ تاریخ کا بورا علم نمیں اس لئے بعض دفعہ ان کے جوابلت نشانے پر

نبيل بيضت

ب نی اصطلاحات تین حم کی بیں:

الف بعض الى اسطلاحات جو خالص عيسوى نوعيت كى جي اور بعض الي اسطلاحات جو تمام اديان من مشترك جي نمايت فراخ دلى سے استعال كى مئى جي استعال كى مئى جي مر انہيں بالكل بى نے معنی دیے مئے جیں۔ يورپ میں مرابی كا آغاز دراصل اس طرح ہوا ہے۔

ب الى اصطلاحات كے فلط معنى ہمى ايك جگه قائم نيس رہے الك بر بيں بيت بيت الله بعد بركتے رہے ہيں۔ بيسويں مدى ميں تو يہ معنى ہر پانچ سال كے بعد بدل رہے ہيں۔ بيسويں مدى ميں تو يہ معنى ہر پانچ سال كے بعد بدل رہے ہيں۔ بلكہ مغرب ميں تو يہ حال رہا ہے كہ ايك بى ذالن كے دس لكھنے والے ايك لفظ كو دس مختف معنوں ميں استعال كرتے ہيں كہ ايسے كليدى الفاظ كى ايك بين مثال لفظ "فطرت" ہے۔ خود لفظ "فهب" استعال ہوا ہوا ہے كہ اس كے كوئى معنى باتى نيس رہے۔

ج۔ مغربی مصنفین کو نی اصطلاحات اخراع کرنے کا اتنا شوق ہے کہ چاہے کوئی نی بات کی ہو یا نہ کی ہو گر نی اصطلاحات ضرور ہوں ' یہ نی اصطلاحات بھی دو تم کی ہیں۔ ایک تو بھاری بھرکم اور پیچیدہ الفاظ ہیں جن کا بعض دفعہ کوئی مطلب ضیں ہو تا گر علیت ضرور چی ہے۔ لکھنے والوں کی تحریر میں الی مطلب ضیں ہو تا گر علیت ضرور چی ہے۔ لکھنے والوں کی تحریر میں الی اصطلاحات کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ پڑھنے والا کوئی مطلب اخذ ضیں کرسکا' اور اس کا ذہن معطل ہوجاتا ہے۔ دو سرے وہ اصطلاحات ہیں جو بظاہر خوش نما معلوم ہوتی ہیں اور براہ راست جذبات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وونوں شم کی ہوتی ہیں اور براہ راست جذبات کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وونوں شم کی

اسطلامات کا مقد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ پڑھنے والا اپنے ذہن سے کام نہ لے سکے۔

امارے علاء کی تبلیخ اس وقت تک کارگر نہیں ہو کتی جب تک کہ وہ موجودہ مغربی ذہن کی سافت اور اس کے طریقہ کار سے جگاہ نہ ہوں۔
اس لئے ضروری ہے کہ یورپ کی ذہنی تاریخ ' بلکہ یورپ کے ذہنی انحطاط کا مختم فاکہ چیش کردیا جائے۔

## ایورب کے زہنی انحطاط کی تاریخ

مرف اسلام عی نمیں بلکہ مشرق کے سارے ادیان کا انحصار زیادہ تر زبانی
روایت پر ہے' لکمی ہوئی کابول پر نمیں۔ ہمارے نزدیک کی دین کے زندہ ہونے
کا معیار یہ ہے کہ روایت شروع ہے لے کر آج تک کلی حیثیت ہے سلسلہ ہو سالہ اور سینہ بہ سینہ خفل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ پچھلے چھ سویا کم ہے کم چا سو
سلسلہ اور سینہ بہ سینہ خفل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج یورپ بی کی حم کی مجی کوئی
سال سے یورپ اس تصور کو بھول چکا ہے۔ آج یورپ بی کی حم کی مجی کوئی
روایت ایس باتی نمیں جو سینہ بہ سینہ چلی آ رہی ہو۔ یورپ اس حم کی روایت کو
موجود ہوں۔
موجود ہوں۔

اس زہنیت کے مطابق یورپ کے لوگ عموا" اپی تمذیب کی آریخ یونان سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ یورپ کی آریخ کے ادوار کا خاکہ کچھ اس طرح بنآ ہے:

- ا۔ لوغلی دور
- רב עבל נבנ
- س میسوی دور یا ازمند وسطی کید نانه عموا " بانجوی مدی عیسوی اور

پدر حویں مدی عیسوی کے درمیان سمجما جاتا ہے۔

الم الله المائد الله تحريك كا آغاز ۱۳۵۳ ينى تركول كى فتح تسطنطنيه به المحمد الله المائد الما

ه عقلیت کا دور سرہویں مدی کے وسط سے لے کر افعارویں مدی کے وسط سے لے کر افعارویں مدی کے وسط یا آخر تک چانا ہے۔

۱- انیسویں مدی' یمل سے چیدگیل شروع ہوجاتی ہیں۔ بعض لوگ اسے منعتی افتلاب کا دور کہتے ہیں' بعض لوگ اسے ماکنس سے پیدا ہونے والے انتقاب کا ذار کہتے ہیں' بعض لوگ اسے ماکنس سے پیدا ہونے والے افتقاب کا ذائد بتاتے ہیں۔ دین کے بارے میں زیادہ تر فتکوک و شبملت اور دین سے بیازی ای دور میں پیدا ہوئی ہے۔

2- بیسویں مدی یا عمر ماضر۔ یہ دور دراصل کہلی جگ عظیم یعنی ۱۹۹۹ء
کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ یورپ کے ایک مسلمان ریئے گینوں (عبدالواحد کیل) نے کما ہے کہ چودھویں مدی عیسوی سے لے کر انیسویں مدی کے آخر یا کہلی جنگ عظیم تک تو دین کی مخالفت اور دین پر حملوں کا زمانہ ہے اور اس کے بعد ایک اور شئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نے دور عمل دین کی مخالفت سے زیادہ جموٹے ادیان ایجاد ہو رہے ہیں۔

اب ہر دور کی مروری خصوصیات پیش کی جاتی ہیں۔

### بونانی دور

یونان کا قدیم دین کیاتھا اس کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بالی نمیں رہا۔ اتا ضرور معلوم ہے کہ پانچویں مدی کیل میں ہے دو ایک مدیاں پہلے تک یونان میں متمونین کے چند مروہ سے جو اسے امرار و رموز کو عوام سے یوشیدہ رکھتے تھے اور ان گروہوں میں داخلہ مجی مشکل سے ملا تعلہ بی امرار و رموز کیا ہے اور متصوفانہ رموز کے معاملے میں (لین علم توحید میں) ان لوگوں کی چینج کمل تک تھی اس کے متعلق کوئی تحریری ثبوت موجود شیں۔ البتہ یہ کما جاسکا ہے کہ مشہور فلنی اور ریامنی دان نشا غورث (Phthagoras) کو ان رموز کا خاصا علم حاصل تھا۔ اس کے دور میں فلینے کو سب سے اونیا مقام حاصل سی تھا۔ جو افلاطون کے دور می حاصلی ہوا۔ یونانی زبان می لفظ "فلف" (Philosophy) کے معنی ہیں "حکت سے مجت رکھنا" لینی اس رور می فلنی ے مراد وہ لوگ سے جنیں امل "مجمت" تو مامل نیں تھی مر اس کے طالب تے غرض اس دور میں فلسفیوں کو عارف شیں سمجما جاتا تھا۔ فلسفیوں اور فلسفے کو سب سے اولی جگہ افلاطون کے دور میں دی می۔ منہ لوگوں کے زویک ہونانی گار کا ذریں دور پانچیں صدی گیل مسے ہے۔

یعنی سراط اور افلاطون کا زبانہ ' اور اس کے بعد چو تھی صدی گیل مسے ' یعنی ارسطو کا

زبانہ ' کین دراصل یہ بوبانی دور کے زوال کا زبانہ تھالہ بوبانیوں کے جو بھی باطنی

علوم شے دہ افلاطون کو ماصل نہیں ہوئے تے ' نہ اس کے استاد سراط کو' اور

افلاطون کے شاگرد ارسطو کو تو بوبانی ردایت کا صرف خارتی اور خابری علم ماصل تھا

مغرب کے لوگ افلاطون اور ارسطو کے نظرا کو' بلکہ ان دونوں کے زبن کو متفالو

ہم تھے ہیں' کین ریے گینوں کتے ہیں کہ دونوں کے نظرات میں کوئی بنیادی فرق

نیس ہے۔ اسلامی اصطلاح کے معابق یوں کہ سے جی کہ افلاطون کا نشلہ نظر

شیں ہے۔ اسلامی اصطلاح کے معابق یوں کہ سے جی کہ افلاطون کا نشلہ نظر

تری کے اور ارسطو کا فقلہ نظر نشبیسی۔ گر ان دونوں کو علم توحید سے پوری

واقفیت نہیں تھی۔

یونانوں کے بارے جس ایک تعری بہت ضروری ہے۔ ہمارے دبی مدارس میں جو علوم فلفہ یا معقولات کے بام ہے پڑھلے جاتے ہیں۔ ان کے بارے جس یورپ کے مشترقین کو ایک بہت ہوا اعتراض ہے۔ وہ کتے ہیں کہ عروں کو افلاطون اور ارسطو کے افکار ہے صبح واقفیت حاصل نسیں تھی۔ الکندی نے جس کتاب نسیس کتاب کا ترجمہ "ارسطو کی البیلت" کے بام ہے کیا تقلہ وہ ارسطو کی کتاب نسیس تھی بلکہ فلاطینوس (Plotinus) کی کتب تھی۔ الکندی کے بعد فارانی و فیرو نے افلاطون اور ارسطو کی کتاب کی کتب تھی۔ الکندی کے بعد فارانی و فیرو نے افلاطون اور ارسطو کی کتاب ماصل کرنے کی کوشش کی۔ گر مستشرقین کا عموی احتراض ہے کہ عرب فلنی فی الجملہ افلاطون کے افکار کو ارسطو کے بام

اول تو اس اعتراض کی حقیقت ریخ گینوں کے اس قول سے ہی واضح ہوجاتی ہے کہ افلاطون اور ارسطو میں میں مرف تنزیمی اور نشبیمی نقط نظر کا فرق ہے۔ برطل انگریزی تعلیم پانے والوں سے مختطو کرنے کے لئے علماء کو ایک امتیاز پیش نظر رکھنا چاہے۔

یوبانی فلفیوں کے دراصل دو گروہ یا طبقے ہیں پہلا گروہ تو وہ ہے جس کا تعلق فاص ملک یوبان سے ہے اس گروہ کے سب نے مشہور نمائندے افلاطون اور اسطو میں جن کا زمانہ پانچیں اور چوتھی صدی تمبل سے ہے۔ دو سرے گروہ کا تعلق اسکندریہ کی اس نو آبلوی ہے جو یوبائیوں نے معر میں بمائی تھی۔ اس گروہ کے مشہور نمائندے فلاطبنوں اور فرفریوں (Porphyry) وفیرہ ہیں۔ اسکندریہ کے فلفی حضرت عینی علیہ السلام کی پیدائش کے بعد آتے ہیں۔ یعنی ان کو ذمانہ پہلی، دو سری، تیمی صدی عیسوی ہے۔ اسکندریہ کے فلفیوں کو علوم توحید افلاطون اور ارسطو کی بہ نبیت زیادہ حاصل تھا۔ عربوں نے فلفہ، طب، نبوم وفیرہ علوم انہیں اسکندریہ کے فلفیوں سے نادہ واسلوک کے ہیں۔ اسکندریہ کے فلفوں کا مام دیتے علوم انہیں اسکندریہ کے فلفوں کی جات نوانہ فلوں کی جات کو انٹو افلاطوئیت" (Neo Platonism) کا مام دیتے ہیں۔ معقولات کی اصطلاح میں یوں کمہ سکتے ہیں کہ اسکندریہ کے فلفی اشراتی ہیں، اور یوبان کے بیشتر فلفی مشائی۔

اسکندریے کے نو افلاطونی فلفیوں سے یوں تو یورپ کے بھی بہت سے مفکر اثر پذیر ہوئے ہیں انکار کے معالمے میں یورپ کی تمنیب پر زیادہ اثر افلاطون اور ارسطو کا ہے۔

الذا افلاطون ارسطو اور دو مرے بونانی فلسفیوں کے افکار کے وہ نقائص اور خامیاں میان کی جاتی ہیں جو آمے میل کر رنگ لائمی اور جنہوں نے موجودہ مغلی ذہن کو پیدا کیا۔

ا۔ یونانی کار لاتعین اصحت اور وراء الوراء کے درجے کے کمی نیس پنچا۔ یعنی کمل تزیمہ اور توحید یونانی فلسفیوں کو کمی حاصل نیس ہوئی۔ دو سرے الفاظ میں یوں کمہ کے ہیں کہ یونانی فکر "وجود" کی حیل ہے آگے کمی نیس جلکا۔ اسلامی اصطلاح کے مطابق یوں کمہ کتے ہیں کہ یونانی مفکر عالم جروت ہے اور نیس انھ سکے۔

۲۔ حضرت مجدد الف عالی فراتے ہیں کہ افلاطون اپنے مکاشفات میں الجمد کے رہ کیا اور اس لئے مراہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یونانی قلنی عالم حیرت تک بھی نہیں پنچ ' بلکہ عالم طکوت یا عالم مثل تک عی رہ گئے۔ اس لحاظ سے یونانی فلند صبح معنی میں باجد العیبعات نہیں ہے۔ یورپ میں بعثی مراہیاں آج تک پیدا ہو رہی ہیں ان کی جز ہی ہے۔

۳۔ حضرت مجدد صاحب فرائے ہیں کہ افلاطون نے صفائے نفس بی کو سب سے بدی چیز سمجما اور صفائے قلب تک نہ پہنچ سکا ای لئے مراہ ہوا۔ اس رجان کو روم کے فلسفیوں نے اور زیادہ تقومت پہنچائی۔ کی انیسویں صدی می اظافیات کی پرسش کی شکل میں نمودار ہوئی۔

سے ارسلو کی عمل کل (Intellect) ادر عمل جزوی (Reason) کے فرق کا اندازہ تھا کیوں سے دونوں کو گڈ ٹد کرویا ہے۔ سولوی مدی سے

مغرب میں یہ اخیاز ایبا مہم ہونا شروع ہوا کہ آخر افعارویں صدی میں (بلکہ سرہویں صدی کے وسط میں) عقلیت کی تحریک بورپ کے ذبن پر قابض ہوگئ۔

۵۔ ارسطو نے اس بلت پر بہت زور دیا ہے کہ انسانی ذبن تصویروں کی مدد سوچتا ہے لینی اس نے فکر اور تخیل کو ایک کردیا ہے۔ یہ ای کا اثر ہے کہ آنے مغرب "عمل کلی" کا مطلب تک نہیں سمجھتا اور مجرد فکر کو تقارت کی نگاہ سے

1- طلائکہ ارسطور مغرب کے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ خالص عقل پر اعتماد کرتا ہے اور تجرب کو آخری پر اعتماد کرتا ہم مشلدے اور تجرب کو آخری اور نیملہ کن دلیل سیحنے کا رجمان خود ارسطو کے یمال موجود ہے۔

عد یونانی نلسفیول کی توجه کا مرکز انسانی معاشرہ تھا نہ کہ مبداء و معاود یعنی ونیادت ان یونانی فلسفیول میں انجی طرح بر کرمئی تھی۔

۸۔ یونانی ہر مسلے کو انسانی نقط نظرے دیکھنے کے عادی تھے۔ چنانچہ جب پندرہویں اور سولہویں ممدی میں یورپ والوں نے یونانی فلنے پر زور دینا شروع کیا تو اس تحریک کا یام عی الانسانیت برسی" (Humanism) قرار بایا۔

۹۔ یونانی فلفی ہوں یا شاع مجمی کو تقدر یا جرد افتیار کے مسلے سے محمی دی ہے۔ اور افتیار کے مسلے سے محمی دی ہے۔ اس کے بہترین ادب کا مرکزی موضوع بی ہے کین چونکہ یونانی ہر بہتر کو انسانی نقط نظر سے دیکھتے تھے "اس لئے فلاہر ہے کہ وہ مسلے کی تہہ کو نہیں بہنج کتے تھے۔

ا۔ یونانی قلنی روح کی حقیقت سے بوری طرح اکا نیس تھے اس کے

وہ روح اور الاس کو ایک دو سرے عمل الما دیتے تھے اس کا بھیے ہے کہ سرہویں مدی کے بعد ہے تو مغرب اس فرق کو بالکل عی بحول کیا ہے۔ یماں بحک کہ مغرب اوگ "روح" کے معنی ذرا بھی نہیں سجھ کتے" بلکہ اللہ کو عی روح خیال کرتے ہیں۔ او باتھوں کے یمال روح یا معنی کلی کے لئے لفظ اللہ کو عی روح خیال کرتے ہیں۔ او باتھوں کے یمال روح یا معنی کلی کے لئے لفظ تھا Rous آج کل اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ "ذبین" (Mind) افس کے لئے لینا لفظ تھا۔ Payche اس لفظ کو بھی آج کل "ذبین" کے ہم معنی سمجھا جاتا ہے۔ پر روح کے لئے لائمی لفظ تھا Spiritus آج کل مغربی زبانوں عمی لفظ ہے۔ پر روح کے لئے لائمی لفظ تھا Spiritus آج جس کے معنی ہیں "افس" ہے۔ بھر روح کے کئے لائمی لفظ تھا Spiritus ہے۔ جس کے معنی ہیں "افس" ۔ فرض ' پچھلے تین سو سال سے مغرب لفش کو جی روح سمجھ رہا ہے۔ بین یونائی فکر کی وہ بڑی خامیاں جنوں نے آگے چل کر مغرب کے ذبین کو بین خامیاں جنوں نے آگے چل کر مغرب کے ذبین کو نئی دیا۔

#### روی دور

روی لوگوں کی توجہ دنیاوی امور پر زیادہ تھی۔ یہ لوگ سلطنت قائم کرنے اور لام و نش ٹھیک کرنے کے ماہر ہے۔ ان کی ذبنی طاقت زیادہ تر قانون سازی اور تنظیمی ادارے بنانے میں صرف ہوتی تھی۔ مغرب کے ذبن پر روی اثر اتنا شدید تھا کہ جب عیمائیت یورپ میں پنجی تو اس نے بھی ایک ادارے یعنی کلیسا کی شکل افتتیار کرل۔ اس کے بغیر یورپ میں عیمائیت کامیاب نہیں ہو کتی تھی۔ پھر عیموی عقائد بھی قوانین کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ اس قانون تنظیمی اور انفرای زائیت نے ازمنہ وسطیٰ میں عیمائیت کو استحام تو ضرور بخٹا کین یورپ میں عیمائیت کے ازمنہ وسطیٰ میں عیمائیت کو استحام تو ضرور بخٹا کین یورپ میں عیمائیت کے زوال کا باعث بھی کی ذائیت ہوئی کیونکہ روم کے کلیما میں فارجیت یا ظاہریت زوال کا باعث بھی کی ذائیت ہوئی کیونکہ روم کے کلیما میں فارجیت یا ظاہریت برحتی چل می اور آخر کلیما کے فلاف بغلوت ہوئی۔

روم کے لوگوں نے نلفے یا فکر بی کوئی اضافہ نہیں کیا۔ اس معاطے بی یہ لوگ یونان کے مقلد تھے۔ اونانی فلفے کا بھی انہوں نے صرف خارتی اور طاہری پہلو لیا بلکہ صرف وہ اصول افذ کے جن کا تعلق فرد یا معاشرے کی فلاہری زندگی سے تھا۔ اگر مغرب بی فلاہر پری اتنی بردہ محق ہے تو اس میں روی لوگوں کی زہنیت کا تھا۔ اگر مغرب بی فلاہر پری اتنی بردہ محق ہے تو اس میں روی لوگوں کی زہنیت کا

بھی ہوا دخل ہے۔ جے یورپ کے اکثر لوگوں نے اپنے لئے نمونہ منایا ہے۔
دوی لوگوں کا اصلی خدا تھا دطن یا قوم 'فرد سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ دہ ابی ہر
چیز قوم یا دطن یا سلطنت کے لئے قربان کردے ادر اس سانچے میں دھل جائے جو معاشرے نے اس کے لئے متایا ہے۔ ہی ہے دہ جج جو آئے جل کر مغرب میں قوم برئ اور معاشرہ برئ کی شکل میں بار آر ہوا۔

روم کے لوگ غالب ونیا کی آریخ میں واحد قوم ہیں جنوں نے تن پروری اور عیش کوشی کو اصول کی حیثیت سے اپنایا قلد لیمن اس کے ساتھ بی اس کا النا ربحان بھی موجود تھا، یعنی نئس کئی۔ مزے کی بلت یہ ہے کہ عوا " ایک بی مختص بیک وقت دونوں راستوں پر چاتا قعلہ برمال روی قلفے کا ظامہ یہ ہے کہ انسان کی اصل معیبت اس کی خواہشات ہیں۔ اگر انسان خواہشات سے بے نیاز ہوجائے اور خوشی کے وقت مغوم نہ ہو تو اسے کمل سکون مل خوشی کے وقت مغوم نہ ہو تو اسے کمل سکون مل جاتا ہے۔ گر یہ نئس کشی تھی یا قوم کی خدمت کی خاطر کمی اعلی جاتا ہے۔ گر یہ نئس کشی برائے نئس کشی تھی یا قوم کی خدمت کی خاطر کمی اعلیٰ جاتا ہے۔ گر یہ نئس کشی برائے نئس کشی تھی یا قوم کی خدمت کی خاطر کمی اعلیٰ جاتا ہے۔ گر یہ نئس کشی برائے دخرت مجدد صاحب نے اپنے کمتوبات میں بار بار فرایا ہے ایکی نئس کشی سب سے بری گرائی ہے۔

لنس پردری اور نفس کئی کے متفاہ رجمالت مغرب کی پوری آریخ میں بار بار پہلو بہ پہلو نظر آتے ہیں۔ اگر عیسوی دور کو الگ کردیں تو یونانیوں سے لے کر آج تک مغرب کے سارے اظائی نظریے انہیں دو اصولوں کے درمیان گردش کرتے نظر آئیں گے۔ ازمنہ وسطیٰ میں عیسائی لوگ کم سے کم بی کتے تھے کہ اگر مشرب کے مادے ازمنہ وسطیٰ میں عیسائی لوگ کم سے کم بی کتے تھے کہ اگر اللہ تا تا کہ مغرب سے جو مفر اظافیات

غرض لنس پروری اور لنس کھی کے اصول رومی تندیب نے مغرب کو دیئے

#### ازمنه وسطى: عيسوى دور

یہ دور تقریبا یانچیں مدی عیسوی سے لے کر بندر موس مدی عیسوی ک ہزار سال پر پھیلا ہوا ہے۔ اس دور کو سیجھنے میں بدی وشواریاں چیش آتی ہیں۔ یرو ٹسٹنٹ ندہب رکھنے والے معتفول نے پھر انھارہویں مدی کے عقلیت پرستوں نے اور انیویں مدی کے متشرقین نے اس دور کے متعلق یوی علد نمیں پھیلائی ہیں۔ ان لوگوں نے ازمنہ وسطیٰ کی جو تصویر سمینی ہے صرف وی تصویر مارے علاء تک پنجی ہے۔ اس کے جب عیمائیوں سے مناظرے کی مرورت پیش آتی ہے تو ہمارے علا عموما دی باتنی دہرا دیتے ہیں جو پروٹسٹنٹ مصنفین نے مکسی یں۔ اس میں ایک بہت برا خطرہ ہے۔ جو اعتراضات علاء عیدائیت پر کرتے ہیں وی اعتراض مسلمان نوجوان علاء پر دارد كرنے لكتے ہيں۔ مثلاً علاء بلائيت كو برا كہتے ہيں تو مدید تعلیم یافتہ نوجوان کئے لگتے ہیں کہ امارے علاء نے بھی بلائیت قائم کردی ہے۔ علاء رہانیت کی تنقیص کرتے ہیں تو نوجوان کتے ہیں کہ ہمارے علاء بھی رمبانیت سکھلتے ہیں۔ دغیرہ وغیرہ۔ غرض مید مسلد بہت نازک ہے اور اس میں احتاط کی ضرورت ہے۔ پہلے ادمت وسطیٰ کی وہ تصویر پیش کی جاتی ہے جو پروٹسٹنٹ مصنفوں عقلیت پرستوں اور لادیوں نے کھینی ہے۔ ان لوگوں نے اس زمانے کا نام "ظلماتی دور" رکھا ہے۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ اس دور میں بادشاہوں ' نوابوں اور پادریوں نے ال کر عوام کو اپنے کھینے میں کس رکھا تھا۔ پادری علم کے شمیکیدار بن بیٹھے تھے ' اور عوام کو اپنے کھینے میں کس رکھا تھا۔ پادری علم کے شمیکیدار بن بیٹھے تھے ' اور عوام کو علم ہے محروم کردیا تھا۔ وین مطلات میں پوپ نے سارا اختیار سنجمال لیا تھا' جس چنے کو سفید کہ دیا وہ سنید جس چنے کو ساہ کہ دیا وہ ساہ' عوام کو نگر کی آزادی عاصل نہ تھی بلکہ علم کی پرچھائیاں تک عوام پر نہ پرنے پاتی تھیں ' کلیسا سائنس کا خاص طور سے مخالف تھا۔ جمال بھی کس نے کوئی نیا خیال چیش کیا اسے سائنس کا خاص طور سے مخالف تھا۔ جمال بھی کس نے کوئی نیا خیال چیش کیا اسے فررا سزا دی گئی۔ چنانچہ لوگ سوپنے سے بھی ڈرتے تھے اور ذبین کو زنگ لگ رہا تھا۔ (ہارے تجدد پند بھی آج کل کی کتے ہیں کہ ہمیں علاء سائنس میں تی تھی۔ شمیں کرنے دیتے) پادری بیش پند ہوگئے تھے ' اور عوام کو طرح طرح ہے و نے شمیں کرنے دیتے) پادری بیش پند ہوگئے تھے ' اور عوام کو طرح طرح ہے لوئے تھے۔ اور عوام کو طرح طرح ہے کوئے تھے۔

یہ تھور بڑی حد کے خیالی ہے۔ پچھلے ماٹھ سر مال کے عرصہ میں ازمنہ وسطیٰ کے بارے میں جو جمیتی ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات نواب اور زمیندار کاشت کاروں پر ظلم تو ضرور کرتے تھے 'لیکن نی الجملہ انبانی رشتوں کا جو احرام اس دور میں تھا وہ مغربی معاشرے میں پھر بھی نمیس رہا۔ یہ بات کیونزم کے بانی کارل مار کس نے بھی تسلیم کی ہے۔ معاشی اعتبار سے کاری گروں اور چیشہ ورون ہوئی تازادی حاصل تھی' اور چیشہ ورانہ بنچائیں گروں اور چیشہ ورانہ بنچائیں انتام کرق تھیں۔ اس معاشی نظام میں انتا

عدل تھا کہ بعض اشراکی جماعتیں معاشرے کی تفکیل ای پنجاجی نظام کے نمون پر کرنا چاہتی ہیں۔ رہا ہوپ کے اقدار کا معالمہ تو پرائی دستاویزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عموا ہوپ بادشاہوں کو جبر و علم سے روکتے تھے اور عوام کے حقوق کی عمداشت کرتے تھے۔ کلیسا کے نظام میں بہت می خرابیاں ضرور آئی تھیں' لیکن وہ اتنی زبردست اور بنیادی نسیس تھیں۔ بھتی پروٹسٹنٹ اور عقلیت پرست مستفین نے چیش کی ہیں۔

اس طرح سے کمنا بھی سراسر غلد ہے کہ سے آرکی اور جہات کا دور تعلد چونکہ سولہویں مدی سے لوگوں نے ازمنہ وسطی کی کتابیں بڑھنی چموڑ دی تھی۔ اس کئے یورپ کے لوگوں کے لئے اور خصوصات انگستان کے لوگوں کے لئے اپنا پرانا ادب اجنی ہوکر رو کیا تھا۔ ازمنہ وسطیٰ کے اوب کے بارے میں زیادہ تر تحقیق بیسویں مدی میں ہوئی ہے۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ ازمنہ وسطی میں ہورے کی تندیب نے جو لطافت اور علو حاصل کرلیا تھا وہ اسے پھر مجمی حاصل شیں ہوسکا ہارے علاء کو خصوصاً اور مسلمانوں کو عموا یہ بلت تسلیم کرنے پر جبحکتا سیں علمي "كونك ازمند وسطى كے مغلى اوب اور علوم ير عروں كامرا اثر ب طب نجوم افلف وفیرو میں تو یونانیوں کے بعد عرب مصنفوں کو بی سند مانا جا یا تعل رازی ا ابن سینا کام غزالی سے عام یورپ علی ای طرح مشہور سے جس طرح مسلمان میں۔ بارہویں مدی میں فرانس کے جنوبی علاقے مینی پردوانس (Provence) میں جس شاعری کا آغاز ہوا وہ علی اثرات بی کا نتیجہ تعلد بلکہ آزہ ترین تحقیق ہے ہو پت چلا ہے کہ علی شاعری کا اثر نویں صدی عیسوی سے شروع ہوگیا تھا، بلکہ آئر لیند

تک پہنچ کیا تھا جو اندلس سے فاصے فاصلے پر ہے۔

خالص عمل کے میدان میں ازمنہ وسطیٰ کے مفکرین کا یہ حال تھا کہ ارسطو کی منطق میں جو خامیاں تھیں وہ ان لوگوں نے دور کی ہیں۔ بوتانی فلفہ اس دور میں بھی پڑھایا جاتا تھا البتہ یہ لوگ فلفے کو اپنے دین کے تابع رکھنا چاہتے تھے۔ بارہویں صدی میں مغرب پر سب سے شدید اثر ابن رشد کا تھا۔ بیسوی دنیا میں سب سے بڑا دبئی مفکر بینٹ ٹامم اکوائٹاس سمجھا جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کارنامہ میں ہے کہ تیرہویں صدی میں اس نے ابن رشد کے فلفے کو فلست دے کارنامہ میں ہے کہ تیرہویں صدی میں اس نے ابن رشد کے فلفے کو فلست دے کر بیسوی البیات ادر دینیات کو ارسطو کے فلفے کی بنیاد پر قائم کیا۔

دنی علوم کے سلسلے میں ہمیں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ ایک عام مسلمان ہمی اس بات سے واتف ہے کہ دین کے دو پہلو ہیں ظاہر اور باطن شریعت اور طریقت محر مغرب باطنی پہلو کے صبح معنی بحول چکا ہے اور اس کا مطلب ہے جذبات کی پرورش سجمتا ہے یا زیادہ سے زیادہ وجد و حال اور مکاشفات۔

گر ازمنہ وسطنی میں یورپ کے عیمائیوں کے پاس ظاہری علوم بھی تھے اور بالمنی علوم بھی۔ بالمنی علم یا علم توحید ان لوگوں کے یمالی ایسی کمل صورت میں نہیں تھا جسے ہارے یمالی تصوف ہے۔ گر تھا ضرور۔ اس بلت کی صریح شادتیں موجود ہیں کہ عیمائیوں نے اس علم توحید میں مسلمان صوفیاء سے استفادہ کیا تھا۔ مثلا تیمہویں اور چودہویں صدی میں حضرت ابن عربی کی تعلیمات یورپ کے متصوفانہ طنتوں میں اتن متبول تھیں کہ کلیما نے انہیں اپنا حریف سمجما اور ان پر متصوفانہ طنتوں میں اتن متبول تھیں کہ کلیما نے انہیں اپنا حریف سمجما اور ان پر

پابندی لگادی۔ باطنی علوم پر میسائیوں نے جو ترابی لکمی تھیں ان میں سے بیشتر تو کلیسا نے جلا دیں اور کھے پرانے کتب خانوں میں بند پڑی ہوں گی۔ اس لئے کوئی وستاویزی شادت الی نہیں المتی (کم ہے کم آمانی ہے نہیں المتی) جس ہے چہ چل کئے کہ اس معالمے میں میسائیوں کی پڑنج کمال تک تھی۔ بسرطال آئی بات معدقہ ہے کہ مطبی جنگوں کے دوران میں میسائیوں نے مسلمانوں سے باطنی علوم عاصل ہے کہ مطبی جنگوں کے دوران میں میسائیوں نے مسلمانوں سے باطنی علوم عاصل کئے تھے۔ ان کی بین شادت یوں المتی ہے کہ رومن کیتیولک لوگ جن دبی عالموں کو سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں ان میں سے ایک رچرڈ سین وکور کی خانقہ کو سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں ان میں سے ایک رچرڈ سین وکور کی خانقہ سے متعلق تھا۔ کتے ہیں کہ اس خانقہ میں باطنی علوم سے متعلق ایک کتب تھی کے روز پڑھنا لازی تھا اور اس کتب میں دو کتابیں تکھی ہیں۔

"The Minor Benjamin" اور "The Major Benjamin" کابیں تمثیلی رنگ میں حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ چیش کرتی ہیں اور ان کا موضوع ہے من عوف نفسہ فقد عوف دید۔ ان کتابوں سے اتن بے ان اعتال برتی می ہے کہ لاطین سے فرائیسی میں ترجہ ابھی طل بی میں ہوا ہے۔ ان در کتابوں سے بوری طرح واضح ہوجاتا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے باطنی علوم اسلامی تقموف سے کئے مشابہ تھے۔

بسرطل بوب اور باوشاہ دونوں بالمنی علوم کے تالف ہو محکے اور چودہویں مدی علوم کے عالف ہو محکے اور چودہویں مدی است مربعت کزور بڑنے محل محل کی زبان پر حضرت ابن عربی کا بام آجا آتا

اے فورا گرفتار کرلیا جاتا تھا کتے ہیں کہ وہ معدودے چند متعوفین ہورپ میں بے تھے وہ انھارویں صدی کے دسط میں ہجرت کرمجے۔ نتیجہ سے ہوا کہ عیمائیوں کے پاس محض "نظامری" علوم رہ مجے اور دین کا باطنی پہلو بالکل ختم ہوگیا۔

دین کے یہ ظاہری علوم بھی مرف رومن کیتھولک لوگوں کے پاس رہ کئے میں' اور یہ بھی روز بروز زوال پذیر ہیں۔

اب سے دیکھنا ہے کہ ازمنہ وسطیٰ کے دین فکر میں ایسی کیا کروریاں تعیں جن کی وجہ سے "جدیدیت" بوی آمانی سے عیدایت پر غالب آئی اور مراہیاں برحتی ہی چن چن کی وجہ سے "جدیدیت" بوی آمانی سے عیدایت پر غالب آئی اور مراہیاں برحتی ہی چن گئی اور مغرب کا ذہن مسنح ہوتا چلا گیل

ا۔ بیسائیت دنیا کا واحد ندہب ہے جس جی دنی راہنماؤں کی تنظیم عکومت کے انتظامی شعبوں کی طرح کی مخی تقی۔ روم کا کلیسا قائم بی ہوا تھا روی سلطنت کے نمونے پر۔ جس طرح یہ نامکن ہے کہ عکومت کے محکموں جی تحوڑی بہت خرابیاں پیدا نہ ہوں ای طرح کلیسا کے عمدے داروں جی بھی اظائی خرابیاں ترابیاں پیدا نہ ہوں ای طرح کلیسا کے عمدے داروں جی بھی اظائی خرابیاں ترابیاں پیدا نہ ہوں ای طرح کلیسا کے عمدے داروں جی بھی اظائی خرابیاں کے تکنیں۔ پہلے تو لوگوں نے اصلاح کا مطالبہ کیا۔ یہ ایک طرح کی سای بحث تھی کین آخر اعتقادات جی بھی تبدیلی شروع ہوگئ اور پروٹسٹنٹ ندہب نمودار ہوا جو درامنل "جدیدیت" کی بنیاد ہے۔

۲۔ پوپ اور باوشاہوں کے درمیان انتذار کے بھڑے ہونے لکے اور بہت کے بادشاہوں نے کیسا کو سے بادشاہوں نے پوشنٹ تحریک کی حمایت کی۔ اس سیای کھکش نے کلیسا کو کفرور کردیا اور پروٹسٹنٹ ملکوں میں تو کلیسا بادشاہوں کا غلام بن کیا۔

ا۔ کلیسائے باطنیت کی سخت مخالفت کی۔ چنانچہ سوابویں مدی کے آخر

ک میں اثبت میں مرف ظاہر ہی ظاہر رہ گیا۔ گویا میں اثبت کی جان ہی نکل گئی۔

ادر وسطی کے دبی مفکر فلنے کو دین کے تابع تو ضرور رکمنا چاہے سے الین ان کے یہاں تفاسی اور عقلیت کا رنگ فاصا نمایاں تھا کی رجمان تھے میں آئے وہاں کر اتبا برھاکہ دین سے آزاد ہونے کا دعویٰ کرنے لگا۔

۵۔ یونانی فلفے کی طرح ازمنہ وسطی کی البیات بھی "وجود" کی منول ہے آگے نمیں جاکی۔ یعنی ان مفکروں کو کمل تنزیمہ بھی حاصل نمیں ہو گی۔ ای لئے وہ تنزیمہ اور تثبیہ کے درمیان اتمیاز قائم نمیں کرکھے۔ تثبیہ ہے گر کر "فطرت پرسی" میں یہ جاتا بالکل آمان ہے جو آگے چل کر ہوا۔

7- بینٹ ٹامس اکوائل نے بیسوی دینیات کو ارسطو کے فلینے پر اس طرح قائم کیا تھا کہ ارسطو بیسوی دینیات کا انکار ہے۔ سولمویں صدی کے جز میں بی بوا۔ کوپرنیسکس اور کیپلر نے بطیموی نظام سے انجراف کیا تو بیسائیت کی دنیا میں زلزا۔ جمیا۔ سرہویں صدی کے شروع میں کیلی لیو نے سائنس کے دو ایک نئے اصول دریافت کے تو ان کی رد بھی بیسوی دین پر نمیں بلکہ ارسطو پر پرتی تھی۔ لیکن لوگ بی محسوی دینیات بھی گئی اور جب لیکن لوگ بی محسوی رمینیات بھی گئی اور جب لوگوں کو ارسطو کی مجمعیات پر شک پیدا ہوا تو ساتھ ہی بیسائیت پر بھی ایمان کرور پر اگروں کو ارسطو کی مجمعیات پر شک پیدا ہوا تو ساتھ ہی بیسائیت پر بھی ایمان کرور پر الیک

Form ہو ایک ہے مرر سالفظ "کین اس لفظ نے مرای کو ترقی دیے اس بری آسانیاں فراہم کی ہیں۔ افلاطون نے کما ہے کہ کا نتات میں جتنی چزیں ہیں اس کا نمونہ عالم مثل میں موجود ہے۔ اس نمونے کو وہ "عین" کتا ہے اور حقیقت

ای "عین" کے اندر سجمتا ہے اوی شے میں نہیں۔ ازمنہ وسطیٰ کی البیات اور فلفے علی "عین" کے لئے لفظ Form استعال کیا گیا۔ ان اوگوں کو انہی طرح معلوم تھا کہ یہ ماوی چیز نہیں ہے گر اس لفظ کے معنی ہیں۔ "صورت" چنانچہ یہ لفظ سب سے پہلے کی ماوی چیز کا تصور چیش کرتا ہے۔ تیجہ یہ ہوا کہ تہمت آہت اس طرح اس لفظ کا اصلی منہوم تو غائب ہونے لگا اور ماوی منہوم غالب آتا گیا۔ اس طرح مادے کے نشوونما میں اس لفظ نے ہرا کارنامہ مر انجام دیا۔

## نشاءة ثانية: جديديت كا آغاز

عام طور سے یورپ میں مشہور ہے کہ "نی دنیا" یعنی جدیدے کا آغاز ۱۳۵۲ء

ہوتا ہے جب ترکوں نے تنطقیہ فتح کیا اور یوبانی عالم اپنی کاجیں لے کر وہاں

ہوتا ہے جب قرکوں نے تنطقیہ فتح کیا اور یوبانی عالم اپنی کاجیں لے کر وہاں کو

ہولے اور سارے یورپ میں پھیل گئے۔ انہوں نے یوبانی علوم یورپ والوں کو

پڑھلے اس دور کو "نشاءة ٹانیہ" اس لئے کما جاتا ہے کہ یوبان اور روم کے

زوال کے بعد یورپ کا زئن گویا مرگیا تھا اور بزار سال تک دفون رہا۔ پندرہویں

مدی میں جب یوبانی علوم پھیلے تو مغرب کا ذئن دوبارہ پیدا ہوا۔

یہ بیان سراسر علا ہے۔ یوبانی علوم ازمنہ وسطی میں بھی رائج تنے گر انہیں الوی حیثیت دی جاتی تھی سب سے برا درجہ دبی علوم کا تھا پدرہویں صدی میں سب سے اونجی جگہ یوبانی علوم کو دی گئے۔ یہ علوم وہی پر جنی نہیں تنے المکہ عقل شخص دو سرے ایوبانی علوم میں ہر مسئلے پر انسانی نقط نظر سے غور کیاجا تا تھا اور انسان تی کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔

چنانچہ "نشاءة ثاني" كا اصلى مطلب ہے وى پر منى اور نعلى علوم كو بے اعتبار معنا اور عقلیت اور انسان پرى افتيار كرنك اى كے اس تحريك كا دو سرا بام

"انسان پری" (Humanism) بھی ہے۔

چونکہ نیا دور ای زمانے میں شروع ہوتا ہے اور جدیدیت کے خد و خلا نمایاں ہونے شروع ہوتا ہے اور جدیدیت کے خد و خلا نمایاں ہونے شروع ہوتے ہیں اس لئے اس دور کی فکری اور عملی خصوصیات چین کی جاتی ہیں۔

ا۔ یونانی علوم کو دی علوم پر ترجے دیا۔

۳۔ انسان برتی --- لینی انسان کو موجودات میں سب سے اہم سمجھنا اور مربات بر انسان کے نقطہ نظرے غور کرنا۔

س- چونکہ عوام نہ ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے اس لئے عموا خدا کے وجود سے انکار نمیں کیا میا ندا ہے ایمان محض ایک رسمی چیز بن میا۔

ازمند وسطنی کے لوگ کتے تھے کہ امل حقیقت تو آخرت ہی ہے، یہ دنیا محض ازمند وسطنی کے لوگ کتے تھے کہ امل حقیقت تو آخرت ہی ہے، یہ دنیا محض فریب ہے، اب لوگ کتے تھے کہ آخرت بھی حقیقی ہے اور یہ دنیا بھی حقیقی ہے۔

۵۔ آخرت جو نکہ نظر نہیں آتی، اس لئے کہا گیا کہ آخرت کی نگر میں محلنا ہے کار ہے، مرنے کے بعد دیکھا جائے گا۔ دنیا نظروں کے سامنے ہے، پہلے اس کا بندوبت کو۔ اس رجمان کی بمترین مثل انگریز فلنی بکین ہے جے "سب ہی بہلا جدید مفکر" کہا جاتا ہے۔

۱- یہ خیال بھی اس زمانے میں بہت مقبول ہوا کہ خدا کی وہ کتابیں ہیں '
ایک تو انجیل اور دو سری نظرت' چنانچہ انجیل کے مطالع کی طرح فطرت کا مطالعہ بھی دنی فریضہ ہے۔ کچھ لوگ اس سے بھی آگے گئے اور کینے گئے کہ انجیل کو

فطرت کے مطالعے کی روشن میں سمجمنا جاہیے۔ یہ نقط نظر مملی لیو کا بھی تعلد (ای لئے کلیسا نے اسے مزا دی تھی۔ یہ محض افسانہ ہے کہ کلیسا سائنس کی ترقی کا مخالف تھا۔)

ے۔ نظرت کے حسن کی طرف بھی خاص طور سے توجہ کی گئے۔ انسان کا فریضہ قرار پایا کہ نظرت کے حسن اور دنیا کی ریکینیوں سے پوری طرح لطف اندوز ہو۔ سینکٹوں شاعر اس موضوع پر نظمیس لکھنے گئے کہ زندگی چند روزہ ہے' اس سے بتنا لطف اٹھایا جاسکے اٹھالو۔ یعنی نفس پرستی کو اصول زندگی بتایا "بید

۸۔ نظرت کا مطالعہ برائے مطالعہ نہیں ہونا چاہیے ' بلکہ تنخیر فطرت کے لئے آکہ انسان فطرت کی قوتوں کو اپنے کام میں لاسکے۔

۹۔ مطالعہ فطرت کا طریقہ بھی بیکن نے مقرد کردیا۔ جس چیز کو "مائنس کا طریقہ" کما جاتا ہے وہ ای سے شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کی حقیقت صرف مشاہدے اور تجربے سے معلوم ہو سکتی ہے۔ اس سے براہ راست منطق بیجہ یہ نظا ہے کہ جو چیز مشاہدہ نہ کی جانکے اور حس تجربے میں نہ آسکے وہ حقیق نمیں۔ (اس کا اعلان انیسویں صدی میں ہوا۔)

ا۔ لفط "فطرت" کا مغموم بھی اس دور میں برلنے لگا۔ ازمنہ وسطیٰ کے مفکر دو چیزوں میں اتمیاز اور فرق کھوظ رکھتے تھے۔ ایک تو ہے Naturana جس کی حیثیت "جوہر" کی ہے " "فیذا غیر مادی چیز ہے۔ دو سری چیز ہے اس Natura جس کی حیثیت "عرض" کی ہے۔ فندا مادی چیز ہے اس دو سری جیز ہے اس کی حیثیت "عرض" کی ہے۔ فندا مادی چیز ہے اس دو سرے معنی غالب آنے گئے "اور عرض کو جوہر کی جگہ دی جانے گی۔

آہستہ آہستہ لوگ جوہر کو بھول ہی محئے۔ (مرسید اور دو سرے "نیچری" بھی نمیں جانتے تھے کہ لفظ "نیچر" انگریزی میں کتنے معنی رکھتا ہے۔)

ا۔ تخیر فطرت سے مراد ہے طاقت کا حصول۔ یہ اس دور کا مب سے بنیادی اور مرکزی اصول حیات تھا۔ انسان کا مب سے برا فریضہ یہ قرار پایا کہ طاقت حاصل کرے واہ کی شعبے میں ہو اور کسی طریقے سے ہو۔

۱۲۔ طاقت کے اصول سے یہ نتیجہ نکا ہے کہ اظا آیات کوئی چیز نہیں ' جو آدی آدی طاقت عامل کرلے وہ اچھا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی اچھا ہے۔ جو آدی طاقت عامل نہ کر سکے وہ برا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی برا ہے۔ اور پھر طاقت طاقت عامل نہ کر سکے وہ برا ہے اور اس کا طریقہ کار بھی برا ہے۔ اور پھر طاقت بھی لامحدود ہوئی چاہیے اس دور کے مصنف صاف الفاظ میں کہتے ہیں کہ انسان کو خدا بنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نعوذ باللہ۔

اور "وطن" کو وہ جگہ دی می جو خدا کی ہوئی چاہیے۔ اندا اس زمانے میں اور "وطن" کو وہ جگہ دی می جو خدا کی ہوئی چاہیے۔ اندا اس زمانے میں بادشاہوں کو مطلق اور جابرانہ طاقت عاصل ہوئی اور انگلتان میں تو کلیسا بھی بادشاہ کے ذریے تکمیں جمیارے کی دور تجارت کی ترقی کا ہے موجود سریایہ داری کا آغاز بمیں ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

مل کی زائد سیاحت کی افغاب انگیز کامیایوں کا ہے۔ امریکہ جیسا براعظم دریافت ہوا۔ بن وریافت ہوا۔ بن وریافت ہوا۔ بن وریافت ہوا۔ بن الکال دریافت ہوا۔ بن الکارات کا آغاز بھی ای دور جی ہوا۔ بارود اور چھاپہ خانہ جن کو دور جدید کی بنیاد کما جاتا ہے۔ ای زائے جی بنائے گئے۔ ادھر سائنس کے شعبے جی کورنب کس کما جاتا ہے۔ ای زائے جی بنائے گئے۔ ادھر سائنس کے شعبے جی کورنب کس کمیلاؤ مملی لیو نے بطلیموی نظام اور ارسلو کی طبیعات کو الث کے رکھ دیا۔ غرض میں ہونے نگل اور یورپ کے لوگوں کی نظر جی نہ صرف دنیا بلکہ کائنات بی کا نقشہ بدلنے لگا اور روایتی علوم بے کار معلوم ہونے گئے۔

۱۹۔ ان خارتی اور مادی کامیابیوں نے مغربی ذہنیت کو ایسا متاثر کیا کہ لوگ "فکر" اور "عمل" کو ایک دو سرے کا مخالف اور متغلو سیحنے لگے ایک "عمل" (یعنی خارتی اور جسمانی عمل" کو "فکر" پر فوتیت ویے لیے۔

کار اور ترقیال بظاہر مثبت معلوم ہوتی ہیں۔ گر اس کے ساتھ ایک دو سرا کامیابیال اور ترقیال بظاہر مثبت معلوم ہوتی ہیں۔ گر اس کے ساتھ ایک دو سرا گری رفتان ابھر رہا تھا جو نی الاصل فکر عل کی بڑ کھودیتا ہے۔ اس دور سے پہلے بھتے بھی دیندار یا بے دین لوگ ہوئے ہیں وہ سب کی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حقیقت یا صداقت یا حق کی طاش میں ہیں۔ اس دور کا طرز اتمیاز یہ ہے کہ اس فیقت یا صداقت یا حق کی طاش میں ہیں۔ اس دور کا طرز اتمیاز یہ ہے کہ اس فیرانس کا مفکر موں نہیں ہے انکار کروا۔ اس رفتان کا سب سے برا نمائدہ فرانس کا مفکر موں نہیں ہے افلار کروا۔ اس رفتان کا سب سے برا نمائدہ فرانس کا مفکر موں نہیں ہے افلار کروا۔ اس دفلی کا سب سے برا نمائدہ فرانس کا مفکر موں نہیں ہے یہ افلار کیا ہے کہ حق یا صداقت کوئی مطلق یا مشقل اس نے ایک مثل سے ختی ہے مداقت کوئی مطلق یا مشقل بی مشقل بی مشقل یا مشقل بی مشقل بیل مشقل بی می مشقل بی مشق

ہیں۔ اس کے انبانی زبن کی معراج معرفت یا علم کا حصول نمیں بلکہ تشکیک ہے۔ سب سے عقل مند آدمی دہ ہے جو ہر چیز اور ہر خیال کو شک کی نکاہ سے دیکمتا ہو۔ تشکیک کا یہ فلفہ موجودہ مغلی زہن کا لازی جز بن کیا ہے ، جس کا آخری تھی مادی مروریات اور نفسانی خواہشات کی تسکین کے سوا ہر چیزے کمل بے نیازی ہے۔ ١١- اس تشکیک کے قلعے نے ہر چزیر شک کیا سوائے جسمانی ضروریات اور نفسانی خوابشات کے۔ ان دو چیزوں کی تسکین چونکہ ضروری اور لازی قرار یائی۔ اس کے تکین کا آلہ کار بھی وحویدنا لازی تھا۔ یہ آلہ کار وہ ہو کتے تھے۔ عقل جزوی (Reason) اور تخیل۔ چنانچہ اس دور سے مغرب کے لوگ عقل کلی (Intellect) کو بھولنے لگے اور آہت آہت عقل جزدی ہی کو عقل کلی سمجنے کھے۔ اب بورب میں مفکروں کے دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نو عقل (مینی عقل جزدی) کو انسانی ذہن کی ملاحیوں میں سب سے برا درجہ دینے لگا اور دومرا کروہ مخیل کو۔ ان دونوں کروہوں میں پھیلے تین سوسل سے لاائی جاری ہے۔ بس کے عنوانات بدلتے رہے ہیں۔ لیکن ہمیں سے بات نہ بمولنی جاہیے کہ عقل جزوی ہویا تخیل دونوں عی کی بنیاد حسیات پر ہے۔ اندا درامل دونوں مروہ بی حسی تجرب کے قائل میں اور ظاہری اختلافات کے باوجود بنیادی طور سے ایک بی بات کہ

۱۹ اب تک اس دور کے جتنے نصائص بیان ہوئے ان میں ایک چیز مشترک بے۔ اب میں ایک چیز مشترک بے۔ اب میں ایک چیز مشترک بے۔ اب مین فرد کی اہمیت کا اثبات ' نہ صرف نشاوہ ٹانیے کے دور' بلکہ پوری جدیدیت کی اصل دوح میں انظرادیت پرسی ہے۔ نہ ہب ہو یا اظافیات یا معاشرتی زندگی' ہر

جگہ آخری معیار فرد اور اس کے تجربے کو سمجھا کیا ہے۔ پچھلے پانچ سو سال میں مغرب نے کرائی کی جتنی شکلیں بھی پیدا کی ہیں۔ وہ سب ای انفرادے پرتی کے بخ سے نکلی ہوئی شافیں ہیں۔ یہ وہ اصول ہے جو نشامۃ ٹانیے کی تحریک کا رشتہ "اصلاح دین کی تحریک" ہے جو ز دیتا ہے۔

ی دو ترکیس کین نشاوة خانی (Renaissance) اور "اصلاح دین"

ر (Reformation) ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ عام طور سے مغرب کے معنفین پلی تحکیک کو زیادہ اہم سجھتے ہیں اور دو سری تحکیک کو اس کا شاخداند قرار دیتے ہیں۔

لکین اگر عیسوی کلیسا (جس سے مراد رومن کیتولک کلیسا ہے) پورے استحکام کے ساتھ قائم رہتا تو جتے رقالت نشاوة خانیہ کے ذیل جس محوائے گئے وہ اتنی آسانی ساتھ قائم رہتا تو جتے رقالت نشاوة خانیہ کے ذیل جس محوائے گئے وہ اتنی آسانی کے جزید کی رائے ہے کہ اصل چنے "اصلاح دین کی ساتے جزید کی خرد کے اس لئے بعض لوگوں کی رائے ہے کہ اصل چنے "اصلاح دین کی تحریک" ہے اور "نشاوة خانیہ" اس کی شلخ ہے۔ ان کے نزدیک "جدیدے" کا آغاذ پندرہویں مدی سے نہیں بلکہ چوہویں مدی سے ہوتا ہے۔

رومن کیتولک کلیسا چونکہ انظامی محکے کی شکل میں قائم ہوا تھا اس لئے لام و نسق کے معدیداروں کا و نسق کے معالی میں خرابیاں پردا ہونا لازی تھیں اور کلیسا کے عمدیداروں کا اظال برائیوں میں گرفآر ہوجاتا بھی لازی تھا۔ ان خرابیوں کے خلاف و قام فوقا اعتراض ہوتے رہے۔ لیکن احتجابی اور اصلای تحریک زور و شور کے ساتھ پہلے تو چورہویں صدی میں انگستان میں شروع ہوئی اور پندرہویں صدی میں جرمنی میں پروٹسٹنٹ ندہب کا بانی مارٹن لوتھر (پندرہویں اور سواسویں صدی) اٹھا تو تھا محض پروٹسٹنٹ ندہب کا بانی مارٹن لوتھر (پندرہویں اور سواسویں صدی) اٹھا تو تھا محض کلیسا کی اصلاح کے لئے لیکن آخر اس نے یہ دعویٰ کیا کہ دیٹی مطلاح میں بھی

پوپ کا کمل افتدار غلا ہے اور نہ پوپ کا فیصلہ قطعی اور آخری ہوسکا ہے۔ خدا نے انجیل انسانوں کی رہنمائی کے لئے نازل کی ہے اور ہر سیمائی کی نجات کا دارودار اس کے انفرادی ایمان اور افعال پر ہے۔ اس لئے ہر آدی کو حق پنچا ہے کہ براہ راست خدا کا کلام پڑھے اور اپی فیم کے مطابق اسے سمجھ فدا اور بند کا تعلق براہ راست ہے اور پادریوں کو درمیان ہیں آنے کا حق نہیں ہر آدی کا فیصلہ خود خدا کرے گلہ اس لئے اصلی ذمہ داری فرد کے کدھوں پر ہے۔ ذمہ داری سے حدہ برآ ہونے کے لئے افتیار بھی چاہیے۔ چنانچہ ہر فرد کو یہ افتیار داری سے حدہ برآ ہونے کے لئے افتیار بھی چاہیے۔ چنانچہ ہر فرد کو یہ افتیار ماصل ہے کہ دئی مطابات ہی انفرادی طور سے خود ہی فیصلہ کرے۔ یعنی مارٹن ماصل ہے کہ دئی مطابات ہی انفرادی طور سے خود ہی فیصلہ کرے۔ یعنی مارٹن کو تغیر بالرائے کی پوری آذادی دے دی اور دئی مطابات ہی ہر مشم

ماری جدیدے اور اس سے پیدا ہونے والی تمام گرابیوں کی بڑ اور اصل الاصول میں انفرادے پری اور اطاعت سے انکار ہے۔ یعنی جدیدے ابلیست ہے۔ لوتھر کی پروٹسٹنٹ تحریک کی پشت پائی جرمنی کے چھوٹے چھوٹے بادشاہوں نے کی۔ ان بیں ان کا سابی مغلوب تھا کہ روم کے کلیسا کا دبی اقتدار فتم ہوجائے تو مطلق عکران بن جائیں۔ چنانچہ سولویں صدی سے رومن کیتھولک کلیسا کی مرکزے فتم ہونے گی اور پروٹسٹنٹ ملکوں میں قومی کلیسا قائم ہونے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیاست کے آباع ہوگیا۔

دین میں فرد کی خود مخاری اور آزادی کا اصول قائم ہوگیا تو مغرب میں مرابیاں برحتی ہی چلی اور فرد رومن کیتھولک لوگ بھی ان سے متاثر ہونے کھے۔

مرابیاں برحتی ہی چلی محنی ادر خود رومن کیتھولک لوگ بھی ان سے متاثر ہونے کی۔
گلے۔

## عقلیت برسی کا دور

یہ دور تقریبا" سترہویں مدی کے وسط سے شروع ہوکر افغارویں مدی کے وسط تک یا ۵۵۵ء کے وسط تک یا ۵۵۵ء کے قریب ایک دو سرا رجمان جذبات برستی کا شروع ہوچکا تقلہ

عقلیت پرتی کی داستان ہے ہے۔ سترہویں صدی کے وسط تک لوگ ہے طے کہ انسان کی جدوجہد کا میدان ہے بادی کا نات ہے اور انسان کا مقصد کی جات تیخیر فطرت یا تیخیر کا نائت ہونا چاہیے۔ بیکن نے مطالعہ فطرت کا طریقہ بھی مقرد کردیا تھا۔ اب سوال ہے تھا کہ انسانی صلاحیتوں میں سے کون می صلاحیت اسی مقرد کردیا تھا۔ اب سوال ہے تھا کہ انسانی صلاحیتوں میں سے کون می صلاحیت اسی ہے جو تیخیر کا نات کے لئے زیادہ مغید ہو گئی ہے۔ اس دور نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان مرف مقتل (یعنی عقل جزوی اور عقل معاش) پر بھردس کرسکتا ہے 'کیونک کی خاری چیز سادے انسانوں میں مشترک ہے۔ عقل (جزوی) کا یہ انتشامی فلاہر کرنے کے لئے ان لوگوں نے لفظ السان معنی برد میں کو عیت اچھی کرنے کے لئے ان لوگوں نے لفظ کی دجہ سے اس کی نوعیت اچھی طرح ذبین میں رکھنی چاہیے۔ اس لفظ کی دوجہ سے طرح ذبین میں رکھنی چاہیے۔ اس لفظ کے اصلی معنی ہیں۔ "عالم گیر" یا "کا نائت

گیر" گریال عالم کے معنی بادی کائلت نہیں ہیں ابلکہ وہ مفہوم ہے جو "افعارہ بزار عوالم" کے فقرے میں آتا ہے۔ ہارے دبی علوم میں وراصل اس مفہوم کو اوا کرنے کے لئے دو لفظ استعال ہوتے ہیں ۔۔۔ "کال" (جیے "انسان کال") اور "کلی" (جیے "عقل کلی" کلی" کا مطلب نہیں جانا اس اور "کلی" (جیے "عقل کلی" کی مالی مغرب "عوالم" کا مطلب نہیں جانا اس کے زبن میں "عالم" کا مطلب صرف بادی General (یعنی عموی) کے معنوں میں استعال ہو رہا ہے۔ جو چیز "عموی" ہوتی ہوتی ہو وہ انفرادے اور جزورے تی کے دائرے میں رہتی ہے۔ "کال" اور "کلی" نہیں ہوتی۔ گر مغرب اس اقباز ہے واقف نہیں۔ میں رہتی ہے۔ "کال" اور "کلی" نہیں ہوتی۔ گر مغرب اس اقباز ہے واقف نہیں۔

یہ تو جملہ معترضہ تھلہ غرض عقلیت پرتی کے دور میں سے بات تسلیم کملی مئی کہ انسان کی رہنمائی بس عقل (جزوی) کرسکتی ہے۔

اس دور کے سب سے بڑے "الم" دو ہیں۔ ایک تو فرانس کا فلنی اور ریامنی دان دے کارت (Descartes) اور دو سرا انگلتان کا سائنس دان نیوش۔

دے کارت یوں تو رومن کیتولک پاوری تھا اور اپنی تحریوں کے ذریعے لوگوں کے فکوک و شہات دور کرکے اپنے دین کی خدمت کرنا چاہتا تھا۔ لیکن نتیجہ النا لکاا مغرب کے ذبن کو مسخ کرنے کی ذمہ داری جتنی اس پر بے شاید اتن کسی النا لکاا مغرب کے ذبن کو مسخ کرنے کی ذمہ داری جتنی اس پر بے شاید اتن کسی ایک فرد پر نہیں فرانس کے ایک رومن کیتھولک مصنف نے تو یماں تک کما ہے کہ ذر پر نہیں فرانس کے ایک رومن کیتھولک مصنف نے تو یماں تک کما ہے کہ ذر پر نہیں فرانس نے فلان جو سب سے برا گناہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ دے کارت کو بیدا کیا۔

اب تک تو سے بحث چلی آ رہی متمی کہ حقیقت روح میں ہے یا مادہ میں بعض

لوگ کتے تے کہ روح حقیق ہے اوہ فیر حقیق۔ بعض لوگ کتے تے کہ مادہ بھی حقیقت رکھتا ہے گر ظلی طور پر کچھ لوگ دب لفظوں میں یہ بھی کتے تے کہ بس مادہ بی حقیقت رکھتا ہے گر ظلی طور پر کچھ لوگ دب الفظوں میں یہ بھی کتے تے کہ بس مادہ بی حقیقت ہے۔ اس سارے جھڑے کا دے کارت نے یہ مل نکلا کہ روح اور مادہ دونوں حقیق ہیں گر ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں اور اپنی اپنی جگہ قائم ہیں۔ چنانچہ اس نے روح اور مادے کو انسان کی روح اور جسم کو دو الگ الگ خانور ، بھی بات دیا جو ایک دوسرے سے آزاد اور خود مختار ہیں۔

یہ نظریہ مغربی ذہن میں اس طرح بیٹا ہے کہ تین سو مال سے یہ تغربی ای طرح چلی آ جا رہی ہے۔ روح اور جم اور جم اور اور ہے ارجاط کا مسئلہ آج تک طلح نہیں ہوا۔ مغرب کے زیادہ تر مفکر جم اور اور عیں افک کے رہ محت اس سے اور نہیں جائے۔ کو مفکر روح میں لٹک مجے تو ینچ نہیں آ کے۔ ویکارت کے فلفے کا سب سے خوفاک نتیجہ یہ ہوا کہ مغرب "روح" کے معنی ی بمول می اور "ذہن" را "دفس") کو روح بجھے لگا۔

یہ گزیر دراصل ہوبانی قلیفے میں بھی موجود تھی۔ ارسلو وفیرہ ہوبانی قلبنی اندان
کی تعریف دو طرح کرتے ہیں۔ اندان کو یا تو "معاشرتی حیوان" کہتے ہیں یا "عقل
حیوان" (ان فقروں سے بی معلوم ہوتا ہے کہ بوبانی قلیفے پر معاشرتی نقط نظر اور
معمل جزدی کی حد تک غالب تھی)۔ دیکارت کے ہم جمر فرانسی مفکر پاسکال
معمل جزدی کی حد تک غالب تھی)۔ دیکارت کے ہم جمر فرانسی مفکر پاسکال
ایس (Pascall) نے اندان کو "موچنے والا مرکنڈا" (Thinking Reed) بیا ہے۔
ایس نادی ماری ماری کے بوجود مغمل فکر میں جمانیت سے محبرانے اور اسے حقیر کھنے کا

ر جمان مجمی خاصا قوی ہے۔)

ای طرح دیکارت نے انسانی وجود کی تعریف ایک مشہور لاطین نقرے میں یوں کی ہے۔

Cogitoergosum (I think ther for I am)

"میں سوچا ہوں" اس لئے میں ہوں" گویا اس کے زریک وجود کا انحصار زبن پر ہے۔ یمل سوال پیرا ہوتا ہے کہ اگر آدی نہ سوچ تو اس کا وجود بلق رہے گایا نمیں۔ خود دیکارت سے ایک آدی نے پوچھا کہ "میرے کئے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟"

غرض جم اور روح الحد اور روح کو ایک دو سرے سے الگ کرکے دیکارت
نظر کے مغل الکر کو ایس البحن میں ڈال ویا ہے جس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور مغل ذہن ہر مسکلے پر روح اور ماوے کے نقال یا تعناوی کے لحاظ سے فور کرتا ہے۔

ویکارت کے ہم عمر پاسکال نے ایک دو سرے شم کی مکتکش مغربی ذہن میں پیدا کی ہے۔ اب تک تو لڑائی روح اور جسم میں ہی تھی۔ چو تکہ مغرب "روح" کے معنی بھولنے نگا تھا اس لئے کمنا چاہیے کہ ذہمن (یا لنس) اور جسم میں لڑائی تھی۔ پاسکال نے اعلان کیا کہ "دل کے پاس بھی ایس منطق ہے جے مقل نہیں سجے مکتی۔"

The heart has reasons of its own which the Reason does not understand.

یمال لفظ "دل" کے معنی فاص طور ہے سمجھ لینے چاہئیں نہ صرف اسلای طوم میں کمک سارے مشرقی ادیان میں "دل" ہے مراد ہے۔ "مشل کلی" علادہ ازیں امارے مملی "لاس" اور روح اور جم کے درمیان کی چیز ہے۔ اس لئے "لاس" میں مشل جزوی بھی شائل ہے اور ہوا و ہوس بھی۔ پاکل نے جس "دل" کا ذکر کیا ہے اور جے "ذہن" مقائل برکھا ہے۔ اس ہے مراد "جذبات" ہیں۔ اس کا ذکر کیا ہے اور جے "ذہن" مقائل برکھا ہے۔ اس سے مراد "جذبات" ہیں۔ اس سے نتیجہ لکتا ہے کہ پاکل نے "دل" اور "مشل" یا "ذہن" کے درمیان جگ چیز دی اور مغبل فکر اور ادب میں اس جگ کی شدت برحتی می چین گئی ہے۔ پھیز دی اس جگ سے آدی کو جذباتی تکلیف پہنچتی ہے۔ بیسویں صدی میں فلام ہے کہ اس جگ ہے آدی کو جذباتی تکلیف پہنچتی ہے۔ بیسویں صدی میں اس تکلیف کا بام "کرب" اور ذہب اس تکلیف کا بام "کرب" اور ذہب اور ذہب اس تکلیف کا بام "کرب" اور این دیجات کی بنیاد اس پر رکھتے ہیں۔

مقلیت پرتی کے دور کا دو سرا برا اہام نیوٹن ہے۔ سائنس میں اس کا سب
سے برا کارنامہ اوکشش ٹفل کے قانون "کی دریافت ہے۔ لیکن مغربی ذبین پر اس کا
اگر بہت گرا پرا ہے۔ یہ قانون معلوم کرکے اس نے گویا یہ دکھا دیا کہ کائلت کا
نظام چند دافع قوانین کے ذریعے جل رہا ہے۔ اگر انسان اپنی عمل (جزوی) کی مدد
سے یہ قوانین دریافت کرلے تو کائلت اور فطرت پر پورا تیجو ماصل کرسکتا ہے۔
قوانین دریافت کرنے میں وقت کھے گا لیکن انسان کو یہ امید رکھنی جا ہے کہ ایک
دن فطرت کو فی کرلے گا۔

سائنس نوٹن سے بہت آمے چلا کیا اور اس کا تصور کائلت رو کروا کیا مر اس نے جو زانیت پیدا کی تھی وہ برحتی چلی مئی ہے۔ نون کی نظر میں کا کتات اور فطرت ایک بے جان مشین تھی اور انسان ایک انجنیر کی طرح تھا۔ کا کتات کے اس نظرید کو "میکانیت" کتے ہیں۔ انیسویں مدی میں بعض مفروں نے اس نظرید کو رد کردیا اور یہ عابت کیا کہ کا کتات اور فطرت بھی بعض مفروں نے اس نظرید کو رد کردیا اور نہ عابت کیا کہ کا کتات اور فطرت بھی انسان کی طرح جان رکھتی ہے اور نمو اس کی بنیادی خصوصیت ہے اور بھی کا کتات خود اپنی توانائی سے زندہ ہے۔ اس نظرید کو "نامیت" کتے ہیں۔ ایک اور جھڑا ہے جو تقریبا" دو سو سال سے مغربی فکر میں چلا آ رہا ہے۔ اور جس کا فیصلہ شہر ہوت کے چھلے دو سو سال کے عرصے میں مغرب کے فلفی اور سائنس دال دو حریف جماعتوں میں صف آراء چلے آرہے ہیں۔ ایک گروہ میکانیت کا قائل ہے واس تامیت کل

عقیت پرت کے دور میں تی نفیات کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے نفیات کوئی الگ علم نمیں تھا، بلکہ فلنے بی کا حصہ تھا، ابن رشد نے تو علم النفس کو طبیعات کے ماتحت رکھا ہے۔ نفیات کو فلنے سے الگ کرنے کا کام سرہویں ممدی کے دو سرے جصے میں اگریز مقکر لاک (Locke) نے سرانجام دیا، ادر اس کے نظریات میں اضافہ اٹھارویں ممدی کے اگریز مقکر پارٹے (Hartley) نے کیا۔ نیوٹن نے کا کانات کو مضین سمجھا تھا۔ ان دو مفکروں نے انسانی ذہن کو بھی مضین سمجھا۔ ان کا کانات کو مضین سمجھا تھا۔ ان دو مفکروں نے انسانی ذہن کو بھی مضین سمجھا۔ ان کا خود کوئی چنز نمیں، خارتی اشیاء انسان کے اعصاب پر اثر خیال ہے کہ ذہن بجائے خود کوئی چنز نمیں، خارتی اشیاء انسان کے اعصاب پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ (مثلاً کوئی چنز دیکھی یا سوتھمی یا چھوئی) تو اعصاب میں ایک انداز ہوتی ہیں۔ (مثلاً کوئی چنز دیکھی یا سوتھمی یا چھوئی) تو اعصاب میں ایک ارتفاش پیدا ہوتا ہے۔ یہ ارتفاش دائی عرز میں پنج کر تصویر کی شکل میں ارتفاش پیدا ہوتا ہے، اور پھر تصویر خیال بن جاتی ہے۔ اس طرح خارتی اشیاء کے عمل تبدیل ہوجاتا ہے، اور پھر تصویر خیال بن جاتی ہے۔ اس طرح خارتی اشیاء کے عمل

ے ذہن پدا ہو آ ہے۔

اس نظرید کا جواب افھاروی صدی علی پاوری بارکے (Berkeley) نے دیا۔ اس کا خیال ہے کہ خارتی اشیاء کو وجود حاصل نہیں، بلکہ ذبین خارتی اشیاء پیدا کرتا ہے۔ جب کوئی آدمی کتا ہے کہ عیں نے پھول دیکھا ہے، تو اس کے پاس پھول کے وجود کا کوئی جوت نہیں ہوتہ یہ تو بس ایک ذبنی اوراک ہے، اس سے پھول کے وجود کا کوئی جوت نہیں ہوتہ یہ تو بس ایک ذبنی اوراک ہے، اس سے یہ متجہ لکلا کہ ذبین خارتی اشیاء کو پیدا کرتا ہے۔ پاوری بارکا نے انسانی ذبن کے نمور کیا تھا (نعوذ بلند)۔ اس نظریے کو "مثالیت" نمونے پر خدا کا بھی ذبنی تصور کیا تھا (نعوذ بلند)۔ اس نظریے کو "مثالیت" (Idealism) کتے ہیں۔

انسانی ذہن کے یہ دونوں نظریے وراصل روح اور ملاے کے اس نقلل کا جمجہ اسانی دونوں کے درمیان کوئی جی درمیان کوئی مصالحت نہیں ہو سکتے۔

الخارویں مدی کا انگریز قلنی ہیوم (Hume) ایک معلطے میں بری اہمت رکھتا ہے' اس نے کہا ہے کہ ہر ایسے لفظ کو شک کی نظر سے دیکھنا چاہیے جو کمی ایک چیز پر دلالت کرتا ہو جے حس تجربے میں نہ لایا جاسکے یعنی وہ چاہتا یہ تھا کہ انسانی ذبان و بیان سے ایسے الفاظ بھی خارج کوئے جائیں۔ جن کا تعلق روحانیت سے ہو۔ یہ رجمان آھے چل کر انیسویں مدی میں فرانس کے قلنی کونت سے ہو۔ یہ رجمان آھے چل کر انیسویں مدی میں فرانس کے قلنی کونت اور کی انظریہ جو تیت" (Positivism) کی شکل میں فلام ہوا' اور بیسویں مدی میں انگریزول کے «منطقی ثیوتیت" (Logical Positivism) کی طام ہوا' ان فلنوں کا بیان آگے ہوگا۔

انحارویں مدی میں ایک نئی تم کا غیب نمودار ہوا' جو درامل دہریت ک ایک شکل ہے۔ اس کا نام Deism (خدا شای) رکھا گیا۔ اس دور کے لوگ کتے شکل ہے۔ اس کا نام فاص جوہر ہے' اور یہ چنے ہر زمانے اور ہر جگہ کے انسان کا خاص جوہر ہے' اور یہ چنے ہر زمانے اور ہر جگہ اللہ علی مشترک ہے' اور ہر جگہ ایک عی کام کرتی ہے۔ چنانچہ خدا کو پچانے کے انسانوں میں مشترک ہے' اور ہر جگہ ایک عی کام کرتی ہے۔ چنانچہ خدا تک کے لئے وی پر کھی کرنے کی ضرورت نمیں' عمل (جزوی) کی مدد ہے ہمی خدا تک پہنچ کے جی خدا تک خراید ہو مارے گئے ہیں۔ عمل کے ذریعے چند ایسے اصول معلم کئے جاسے ہیں جو مارے نزاہب میں مشترک ہوں۔ ان اصولوں کا مجموعہ عی اصل غیب ہوگا۔

جب اگریز الارے یمال آئے تو ان کے اثر سے یہ رجمان الارے برمغیر میں بینچا مدام کی جنگ آزادی کے بعد "غدا شای" کے جو میلے اگریزوں نے کرائے ان کے پیچے کی رجمان تھا۔ ہندو ان سے بہت متاثر ہوئے اور انیسویں صدی کے شروع میں راجا رام موہن رائے نے جو "برہمو ماج" کی بنیاد ڈالی وہ ای اثر کا بیجہ تھا۔ مسلمان بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ۱۳۸۱ء میں کبل پوش نے یورپ کا سرکیا تھا اور دس ملل بعد اپنا سنر نامہ لکھانہ ان کی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ یورپ جانے سے پہلے ی وہ "غدا شنای" سے متاثر ہو بچے تھے۔ اس کا نام انہوں نے "سلیمانی ندمب" رکھا ہے۔ ای کے اثرات ارود شاعر غالب میں نظر آتے ہیں۔

عقلیت پرتی کے دور کی ایک مرکزی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے انبانی زندگی اور انبانی فکر میں سب سے اوٹی جگہ معاشرے کو دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ فرد کو اپنے ہر لعل اور قول میں معاشرے کا پابند ہونا جاہیے۔ یہ لوگ ندمب کو

بھی مرف ای مد تک تول کرتے تے جس مد تک کہ ندہب معاشرے کے انفباط میں معاون ہوسکا ہے۔ فرض معاشرے کو بالکل فدا کی حیثیت دے دی گئی تعی نعوذ ہاللہ۔ اس کے فلاف رد ممل انیسویں مدی میں ہوا اور معاشرے کے بجائے فرد کو اہمیت دی گئے۔ جیسویں مدی میں اشتراکیت کے زیر نظر بعض لوگ معاشرے کو پھر فدا مانے گئے۔

مغلی تکر میں جس طرح روح اور ہوے اور جم عقل اور جم عقل اور جذب کے ورمیان مسلسل کھی جاری ہے ای طرح معاشرے اور فرد کی کھیش بھی بنیادی دیسیت رکھتی ہے اور اس کا بھی کوئی عل نمیں ملک مغرب میں جو معاشرتی اختشار بھیا ہوا ہے اور روز بروز بروحتا ہی جاتا ہے اس کی جر بھی تعناو ہے۔

ان تعریحات سے پہ چان ہے کہ مغرب کا زبن کی طرح کی وحدت تک پہنچ بی نہیں سکا اور دوئی تعناد اور کثرت میں پھٹی کے رہ کیا ہے۔ وحدت کا اصول قائم کرنے کی جتنی کوششیں ہوئی ہیں وہ کامیاب نمیں ہو سکیں۔ اس کی اصلی وجہ یہ کے مغرب الرے میں وحدت وُحویدُ آ ہے جمال کثرت اور کلست و ریخت کے سوا کچھ نیس بل سکک

مغرب جاہے معاشرے کو اپنے اور رکھے یا فرد کو ادنوں نظریوں میں ایک بات مشترک ہے ۔ انسان پری۔ بیسویں صدی میں بعض مفکر اور ادیب الیے میں ہیں جو انسان کو حقیر بجھتے ہیں یا انسان سے نفرت کرتے ہیں کیا ان کی گر کا مرکز بھی انسان بی ہے۔

# انقلاب فرانس

اس واقع کو اتمیازی جگہ دینے کی ضرورت اس لئے چین آئی کہ اس نے یورپ کی تاریخ اور قلر پر بہت مرا اثر ڈالا ہے۔ اور اس سے مترقی ممالک بھی شدید طور سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ تو ۱۹۵ء کے قریب ہوا تھا اور بادشاہ کو تمل کرے جہوری حکومت قائم کردی منی تھی کین اصل ایمیت ان اصولوں کی ہے جو اس کے پیچے کام کر رہے تھے۔

انقلاب فرانس کا نعرہ تھا۔ آزادی' اخوت' مساوات ۔۔۔ اس انقلاب کو جسورے کی فتح سمجھ جا جا ہے۔ لیکن مغرب کا تصور جمہورے واضح طور ہے سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے یماں انگریزی تعلیم پانے والوں نے یہ بات تتلیم کرلی ہے کہ اسلام بھی اخوت اور مساوات کا پیغام لے کر آیا تھا۔ لفظ "مساوات" ہے بعض رفعہ مارے علاء بھی وحوکا کھا جاتے ہیں۔ لیکن ایسے الفاظ کا مطلب مغرب میں بالکل ہمارے علاء بھی وحوکا کھا جاتے ہیں۔ لیکن ایسے الفاظ کا مطلب مغرب میں بالکل تی و سرا ہے۔ لفذا مغرب جمورے بھی اسلام سے کوئی علاقہ نمیں رکھتی۔ انقلاب فرانس کے دفت تو بظاہر آزادی اور مساوات کا مطلب کی تھا کہ عوام انتقلاب فرانس کے دفت تو بظاہر آزادی اور مساوات کا مطلب کی تھا کہ عوام

ي جرنس اونا عليه اور قانون كى نظر من سب كا درجه ماوى اونا عليه مر

ان الفاظ من جو مفهوم بنال تما وه آست آست ظاهر موا

ی مراد کا ہے کی ہے ہی آدم اعضائے کی دیگر اند۔ اس سے ان کی مراد روطانی رشتہ ہے۔ اسلامی افوت کے بینی معنی ہیں۔ مر مغرب والوں کی نظر می مرف اتنی بات ہے کہ سارے انسانوں کی جسمانی اور نفسانی ضروریات ایک می ہیں۔ مغرب والے اس منام پر افوت کے قائل ہیں۔

"اساوات" کے معنی بھی وہ لوگ یہ لیتے ہیں کہ مرف جسانی ضروریات یا معاشر آل ضروریات اور انہیں پورا کرنے کے حقوق کے لحاظ ہے ہی نہیں بلکہ ہر اختبار ہے سارے انسان ساوی ہیں۔ افغا انسانوں کے درمیان درجہ بندی نہیں ہوئی چاہیے۔ یماں تک کہ زبنی استعداد کے لحاظ ہے انسانوں ہیں جو لازی فرق ہوت ہوت ہے اے بھی یہ لوگ مائے کو تیار نہیں۔ اس اصول کی بناء پر یہ معاللے ہوت ہیں کہ سب لوگوں کو ایک جیسا کھانا کڑا مکان وفیرہ طیس۔ اس ہے بھی زیادہ ممل معاللہ یہ ہوت ہے کہ سب کو تیار تھی ہمی ایک جیسی طب ای اصول کی بناء پر یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ دبئی معالمات ہیں بھی سب کا درجہ سلوی ہونا چاہیے اور دین کو تیکے کا حق بھی بی کے دبئی معالمات ہیں بھی سب کا درجہ سلوی ہونا چاہیے اور دین کو تیکے کا حق بھی سب کو صلوی طور پر لمنا چاہیے۔

ظاہر ہے کہ مساوات کا یہ تصور انسانی فطرت کے مقائق کے بالکل ظان ہے اور اس پر بھی عمل نہیں ہوسکک محر مغرب والے اپنا "جمبوری" اصول اور اپنا "مساوات" کا تصور بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس کا عملی نتیجہ یہ ہوا ہے کہ نہ صرف "انسان" کو بلکہ "عام آدی" کو ہر چیز کا آخری معیار بتالیا کیا ہے۔ شعر و ادب ہو یا فلف یا ذہب آج کل بیمویں صدی عیں ہر جگہ کی مطالبہ ہے کہ جو

بات ہو۔ "عام آدی" کی سمجھ کے مطابق ہو اور اس کی جسمانی اور ذائی ضروریات کو پورا کرتی ہو۔ چونکہ "عام آدی" اپنی سطح سے اوپر اٹھنے کی استعداد نہیں رکھتا اس لئے دو سروں سے کما جاتا ہے کہ سب کے سب نیچے از کے "عام آدی" کی سطح پر آجا کیں۔ اور جو چیز "عام آدی" کی سمجھ میں نہ آئے وہ گرون ذوئی ہے۔ امرار اس بات پر ہے کہ جس طرح معاشرتی دائرے میں کمی کو برا چھوٹا نہیں سمجھا جاتا چاہیے" اس طرح ذائی دائرے میں بھی بھتر یا کمتر کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ جاتا چاہیے اس طرح ذائی دائرے میں بھی بھتر یا کمتر کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ اس طرح ذائی دائرے میں بھی بھتر یا کمتر کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ اس طرح ذائی دائرے میں بھی بھتر یا کمتر کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ اس طرح ذائی دائرے میں بھی بھتر یا کمتر کا سوال نہیں اٹھنا چاہیے۔ اس طرح ذائی دائرے میں بھی بھتر یا کمتر کا جاتا ہے۔

"عام آدی" کی پرستش کے ماتھ ماتھ "عام سمجھ بوجھ"

(Common Sence) کی بھی پرستش ہو رہی ہے۔ کما یہ جارہا ہے کہ جو چے "عام سمجھ بوجھ" کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو وہ غلط ہے یا توجہ کے لائن نہیں۔ اس لئے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو چے ہی "عام سمجھ بوجھ" کے دائرے سے باہر ہوں انہیں یا تو ختم کردیا جائے یا کائٹ چھاٹٹ کر "عام سمجھ بوجھ" کے دائرے میں لے انہیں یا تو ختم کردیا جائے یا کائٹ چھاٹٹ کر "عام سمجھ بوجھ" کے دائرے میں لے آیا جائے۔ ہمارے یمیل جو اکثر سننے میں آتا ہے کہ اسلام میں کوئی الی بات نہیں جو عام آدی کی سمجھ میں نہ آئے یا عام آدی کو بھی اسلام کے سمجھنے کا اتا ہی جن جو عام آدی کی سمجھ میں نہ آئے یا عام آدی کو بھی اسلام کے سمجھنے کا اتا ہی جن ہو عام آدی کی سمجھ میں نہ آئے یا عام آدی کو بھی اسلام کے سمجھنے کا اتا ہی جن جو عام آدی کی سمجھ میں نہ آئے یا عام آدی کو بھی اسلام کے سمجھنے کا اتا ہی جن

غرض جہوںت اور مساوات کے اصواوں کو سیاست معیشت اور قانون کے دائرے میں محصور نہیں رکھا گیا گلہ ان دائروں میں بھی عائد کیا گیا ہے جمال ان کا دخل نہیں ہوتا جاہیے۔

چنانچ علاء کو ان دو لفظول لین "جمهوریت" اور "مماوات" کے بارے میں

احیاط برتی چاہیے۔

"انتلاب فرانس" کے ہارے میں یہ بات بھی یاد رکمنی جاہیے کہ اس کے بیجے دو متفاو ر جانات کار فرما رہے ہیں ۔۔۔ ایک تو عظیت پرتی کا جس کا نمائندہ والیئر ہے اور دو سرا جذبات پرتی اور فطرت پرتی جس کا نمائندہ روسو ہے۔ (یہ افوس ناک بات ہے کہ ہمارے یمال بعض لوگ کتے ہیں کہ روسو نے اپنے اصول املام ہے افذ کے ہے۔)

انبيسوس صدي

اس زمانے سے دنیا پر مغرب کا ساس اور ملوی غلبہ شروع ہوتا ہے۔ اس مدی کے آخر کے ساس طور سے کم معاشی طور سے ساری دنیا پر مغرب کی شہنشاہیت قائم ہوئی تھی۔

کی دور سائنس کی ترقی اور ریل اگر برقی وفیرہ ایجادات کا ہے جن کی مدد معرب نے دنیا کو فتح کیا اور ذہنی طور سے بھی مرعوب کیا۔

خود مغرب میں یہ دور "منعتی انتظاب" کا ہے۔ لینی مغرب میں معیشت کا انحصار ذراعت پر نہیں رہا بلکہ منعت اور کارخانہ داری پر ہوگیا۔ انیسویں مدی میں سربایہ دارانہ نظام پوری طرح جم کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سربایہ دار اور مزدور کے جھڑے ہوئے اور سربایہ داری کے روعمل کے طور پر نصف کے جھڑے ہوئے شروع ہوئے اور سربایہ داری کے روعمل کے طور پر نصف مدی کے بعد اشتراکیت کی تحریک شروع ہوئی۔

چونکہ معاش آنی اور معاشی انتشار کا آغاز ہو کیا تھا' اس لئے انیسویں مدی ہے سیاست اہم ترین چیز بن سی اور بیسویں مدی میں تو بعض لوگوں نے معاف الفاظ میں میں تو بعض لوگوں نے معاف الفاظ میں کمہ دیا کہ معارے زمانے کے لئے سیاست کی وہی انجیت اور وہی جگہ ہے جو

پہلے ذہب کی ہوا کرتی تھی۔ چانچ انیسویں صدی سے مغلی قار کا مرکز اور سب
سے وجیدہ مثلہ یہ بن میا کی واثرے کی تنظیم کیے کی جائے بہاں تک کہ
ذہب کے بارے میں ہمی یہ سوال افعایا گیا کہ ذہب کسی معاشرتی ضرورت کو پورا
کرتا ہے یا نہیں اور ذہب انبانی معاشرے کے لئے لازی ہے یا نہیں۔

نہیسویں صدی میں معاشرے کے متعلق تین خاص نظریات رائج ہوئے:

ا۔ انفرات پندی (Individualism) اس کا سب سے برا نمائندہ اگریز مفکر جان اسٹورٹ بل ہے۔ اس نظریے کے پیچے مفروضہ یہ ہے کہ معاشرہ فداکی تخلیق نہیں 'بلکہ انسان نے اپنے فائدے کے لئے بٹایا ہے۔ اس لئے معاشرہ بس افراد کا مجموعہ ہے۔ فرد معاشرے کے لئے نہیں 'بلکہ معاشرہ فرد کے لئے ہے۔ بس افراد کا مجموعہ ہے۔ فرد معاشرے کے لئے نہیں ہوئی چاہیے ' اور معاشرے یا چنانچہ فرد کو اپنی زندگی ہیں پوری آزادی ماصل ہوئی چاہیے ' اور معاشرے یا حکومت کا دخل کم سے کم ہوتا چاہیے۔ چوتکہ اس زمانے ہیں مرابیہ داروں کو معاشی معاملات ہیں خود مخاری اور آزادی کی ضرورت نقی ' اس لئے انیسویں صدی ہیں معاملات ہیں خود مخاری اور آزادی کی ضرورت نقی ' اس لئے انیسویں صدی ہیں غلبہ اس نظریہ کو حاصل رہا۔

۲۔ مثالیت (Idealism) یہ فلغہ اٹھارویں مدی کے دو سرے دھے یں جرمن فلفوں نے شروع کیا۔ اس کا سب سے برا نمائدہ بیگل ہے۔ یہ لوگ کتے ہیں کہ اصل چیز معاشرہ ہے اور فرد اس کا جزو ہے۔ یہ فلفی فرد کو معاشرے کا ایسا تالع کرتے ہیں کہ فرد کے حقق باتی عی نسیں رہے ' بلکہ فرد کا الگ وجود بھی نہیں رہتے ' بلکہ فرد کا الگ وجود بھی نہیں رہتے اس فلفہ کا اثر انیسویں صدی عی قو محدود عی رہا لیکن جیسویں صدی عی بھی جگہ میں کہ مریت پیدا کے۔

ا۔ تامیت (Organism) بیکل وغیرہ نے تو محض تثبیہ کے طور پر معاشرے کو جم کما تھا۔ لین مائنس کے زیر اڑ چد ایے مفکر پیدا ہوئے جو معاشرے کو لفظا" معنا" جم علی کتے ہیں۔ مثل انگریز مفکر ہربرث اپنے ان لوکوں کے زدیک معاشرہ بھی جاندار اجمام کی طرح ہے ادر اس پر بھی حیاتیات کے اصول عائد ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ معاشرے کو نہ تو غہی اقدار کی ضرورت ہے نہ اظاتی اقدار کی نظری عوال اور فطری قوانین جو کھے کرتے ہیں وہی نھیک ہے۔ البنرنة تو معاشره ير حياتيات كا تانون "مبتائه الملي" بمي عائد كيا يعني جو مخص يا معاشرہ مادی ترقی کر رہا ہے تو وہ اس کا مستحق ہے اور جو ترقی نہیں کر رہا اے "وجنم من ڈالو"۔ اس کے اصولوں کا خلامہ اس ایک مشہور فقرے میں آجا ہے۔ Each one for hismelf and the Devil take the hindmost ("بر آدى اين كام ي كام ركع اور جو يجيد ره جائد وه جنم من جائد") نظریات کے اختلاف جو بھی ہوں میادی بات سے کے ہر معالمے میں انسانی اور معاشرتی نقط نظرے غور کرنا مغلی ذہن کی عادت فانیہ بن کیا۔ انیسویں مدی میں بی فرانسی مفکر کونت (Comet) نے عمرانیات (Sociology) کے علم کی بنیاد رکمی کی محض ایک نے فلفہ "شوتیت" (Positivism) کا بھی بانی ہے۔ اس سے مرادیہ ہے کہ جو چے حوال اور حملت کے ذریعے اوراک میں آسکے مرف وی حقیقت ہے اس کے سوا اور کوئی حقیقت نمیں۔ یہ رجمان تو پہلے بھی

موجود تھا کونت نے اے ایک باقاعدہ قلینے کی فکل دے دی۔ ظاہر ہے کہ یہ فلفہ

وی روح فدا سب سے مكر ہے۔ اس كا خيال ہے كه انىلى زبن "ارتقاء" كے

عمل سے گزر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو جادہ کا دور تھا کمر خرب کا دور آیا کمر فلفے کا اور اب سائنس اور مقل (جزوی) کا دور شروع ہوا۔ اس نقفے کے معابق خرب انسانی زبن کے ضعف اور عاجی کی علامت ہے۔

کونت کے اثر سے انیسویں صدی بی جس سے رجمان پیدا ہوگیا اور بیسویں صدی جس تو وباطل کا سوال نہ اٹھایا مدی جس تو وباطل کا سوال نہ اٹھایا ہائے اللہ عقائد اور ذہبی رسوم کو عرائی عوائل اور مظاہر جس شار کیا جائے اور ذہب کا مطالعہ بھی ای طرح کیا جائے جس طرح دو سرے عمرائی مظاہر کا ہوتا ہے۔ چانچہ ہر مقیدے اور ہر ذہبی چیزی تشریح عمرائی نقط نظر سے کی گئے۔ یہ انداز بیسویں صدی جس عودج کو پہنچ چکا ہے۔ اس حم کے مظر ذہب کی مخالمت نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر جس ذہب کی حکیل کے میں کرتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر جس ذہب کی وی قدر و قیمت ہے جو کھیل تماشوں کی ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ لوگ کھیل کی وی قدر و قیمت ہے جو کھیل تماشوں کی ہے۔ یہ واضح رہے کہ یہ لوگ کھیل تماشوں کو چھوٹی چیز نہیں جمجے " بلکہ انہیں انسان کی بلند ترین لور وقیع ترین مرکرمیوں میں شار کرتے ہیں۔

انیسویں بمدی میں عرانی نظ نظر کے ماتھ ماتھ آریخی نظ نظر ہمی وجود میں آیا اور بہت مقبول ہوا۔ اس انداز نظر کو "آریخ پری" (Historicism)

میں آیا اور بہت مقبول ہوا۔ اس انداز نظر کو "آریخ پری" (سفیانہ خیال یا کوئی کتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذہمی مقیدہ اور اصول ہو یا قلسفیانہ خیال یا کوئی اور چین کی اریخ پر جمتین کی اور چین کی تاریخ پر جمتین کی جائے اور جین اس کی توجیت کیا ری ہے۔ جائے اور جینت کیا ری ہے۔ خیس اس کی توجیت اور حیثیت کیا ری ہے۔ خیس اس کی توجیت اور حیثیت کیا ری ہے۔ خیس اس کی توجیت اور حیثیت کیا ری ہے۔ خیس اس کی توجیت اور حیثیت کیا ری ہے۔ خیس سے کے احتانی پیدا کرنے میں یہ حرب

بہت کارگر رہا ہے۔ اسلام کے ظلاف مستشرقین جو کچھ کرتے رہے ہیں اس میں ان کا طریقہ کار عموا میں رہا ہے۔

"آریخ پری" کے پھیلنے کی بری وجہ سے کہ سائنس کے اثر ہے اور خصوصا" ایجادات سے مرعوب ہوکر مغربی ذبین اور مشرق کے جدید لوگوں کا ذبین محض "واقعات" (facta) کو دلیل اور ثبوت سیحنے لگا ہے" اور سے حقیقت بھول کیا ہے کہ ایک ہی "واقعے" ہے متفاو شم کے نتائج نکالے جاستے ہیں۔ چنانچہ کی "واقعے" کو مثل کے طور پر تو ضرور پیش کیا جاسکتا ہے" لیکن اس سے کوئی چیز "واقعات" ہی پر پورا بحروسہ کرتا جاسے نمیں کی جاست نمیں کی جاست نمیں کی جاست نمیں کی جاست معرف جدید مغربی ذبین "واقعات" ہی پر پورا بحروسہ کرتا

آریخ پرتی اور عرانیات کے ساتھ ہی ساتھ ایک نیا علم شروع ہوا ہے "ذاہب کا تقابل مطالعہ" کہتے ہیں۔ اس علم کا مقعد کی تئم کے حق یا مداقت تک پنچنا نہیں ہے، بلکہ مرف یہ دیجنا کہ مختف ذاہب کن کن باتوں میں ایک لا سرے سے لیے جلتے ہیں یا الگ ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بے ضرر اور بے مقعد کام معلوم ہو آ ہے، لیکن ذہب سے بے المثائی پدا کرنے میں اس علم کا بہت بوا دخل ہے۔

کی دہ دور ہے جب مانت مغرب کے زئن پر بوری طرح طوی ہوجاتی ہے۔
انیسویں صدی میں تقریبا" یہ بات طے ہوگی کہ حس اور بادی کا کات ہے آگے کوئی
حقیقت نیں۔ اس همن میں کونت کی "فبو تیت" کا ذکر ہوچکا ہے۔ اس مانت کے
دیمان کا دو سرا نام "نظرت پرتی" (Naturalism) ہے۔ فلفہ میں تو اس

نظریے کے معن یہ ہیں کہ "فطرت" (یعنی ملوی اور حس کائات) کے سوا اور کوئی حقیقت نسی۔ کر انیسویں صدی کے مغلبی شعر و اوب عی ایک خاص حم کی فطرت پرتی رائج ہوئی۔ یہاں "فطرت" ہے مراد میدان" پیاڑ" دریا" پیول" چیال وغیرہ ہیں۔ انیسویں صدی عی ان چیزوں کے بارے عی بڑاروں نظمیں کھی مکئیں۔ بظاہر تو اس میں کوئی خرابی معلوم نسیں ہوتی۔ کر عموا" ایے شاعروں کا عقیدہ یہ تھا کہ فطرت جاندار ہے" اور خود اپی توانائی ہے زندہ ہے" اور حقیقت مقلیٰ بمی فطرت کی مختلف اشکال کے اندر ربتی ہے۔ بعض لوگ تو صف طور ہے "فدا" کا بام لیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ نوذ باند "اطلا" کے قائل شے۔ (سربید نے "فدا" کا بام لیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ نوذ باند "اطلا" کے قائل شے۔ (سربید نے جو "نیچیل شاعری" کا نعرو لگیا اس کا جو "نیچیل شاعری" کا نعرو لگیا اس کا پی منظریہ ہے مران بیاروں کو پچھ خبرنہ تھی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔)

انیسویں مدی میں اظافیات کا ایک نیا نظریہ متبول ہوا۔ اسے "اقلوت پر کی"

(Utlitarianism) کئے ہیں۔ اس نظریے کے معابق کوئی چیز بذات خود نہ تو اچھی ہے نہ بری اچھائی اور برائی کا معیار "فائدہ" ہے۔ جو چیز انسان کے لئے فائدہ مند نہیں وہ مند نہیں اور عملی ذندگی میں) وہ اچھی ہے اور جو چیز فائدہ مند نہیں وہ بری ہے۔ (امارے یملی اس تحریک کے اثر کی بین مثل یہ ہے کہ شیلی مرحوم کے اگر کی بین مثل یہ ہے کہ شیلی مرحوم کے ایک ووست نے اپنا نام تک معدی الماقلوی الماقتصلوی رکھ لیا تھا۔) فاہر ہے کہ یہ اظلاقی نظام نہیں بلکہ اظافیات کا رو ہے۔

اس دور کے بعض مفکروں نے اخلاقیات کا ایک لور نظریہ چیش کیلہ ونیا کے ہر معاشرے میں اخلاقیات کا انصار غرب کا ایک معاشرے میں اخلاقیات کو غرب کا ایک

مديدت

شعبہ سمجا گیا ہے۔ یک طل یورپ علی مجل کھا۔ لیکن انحارویں صدی علی ہے۔ کوشش ہوئی کہ اظافیات کی بنیاد وی پر نہیں ' بلکہ انبانی عقل پر رکمی جائے۔ انبیویں مدی کے بعض منکروں نے یہ حرکت کی کہ زیادہ تر اظافی اصول تو وی رکھے جو پہلے ہے چلے آ رہے تھے ' محر اظافیات کو ذرب ہے الگ کردیا۔ یہ لوگ کھتے تھے کہ جو نیک کام فدا یا جنم کے ور سے کئے جائیں وہ نیک عیں شار ہونے کے لائق نبی۔ اصلی نیکی تو وہ ہے جو "ول" ہے نیکلے چانچہ انہوں نے اظافی اقدار کو فدا کے ادکام کمنا چھوڑ ویا' اور اظافیات کی بنیاد ایک نئے اصول پر رکمی۔ یہ لوگ کھتے تھے کہ انبان کی فطرت معموم اور پاکیزہ ہے' اور وہ خود بحترین اظافی اصول پر یا گرا ہے۔ اللی فرانسی معموم اور پاکیزہ ہونے کا خیال فرانسی سنگر روہو سے شروع ہوا۔) چانچہ اظافی اصول انسان کی معموم اور پاکیزہ نظرت یا شاری سے برآنہ ہونے چاہئیں۔ اس نظریے کا نام "آزاد اظافیات" (Liberal کے۔

ای طرح بعض لوگول نے ایک "آزاد دینات" ایجاد کی جس کا داروردار انسان کی "معموم فطرت" پر تقل

یہ بات آگید کے ماتھ یاد رکمنی چاہیے کہ انیسویں صدی میں مغربی ذہن ہو '
خصوصا" پرد شنٹ ملکوں میں اظافیات بری طرح طوی تھی۔ یہ لوگ اظافیات کو
خصوصا" پرد شنٹ ملکوں میں اظافیات بری طرح طوی تھی۔ یہ لوگ تو خصب کو صرف ایک
خب کا سب سے لازی جز سجھتے تھے۔ بلکہ بعض لوگ تو خبب کو صرف ایک
اظلاتی نظام سجھتے تھے ' یا خبب کو اظافیات کا ایک شعبہ اس رجمان کا اثر سر سد
دفیرہ پر بہت مرا پڑا ہے ' اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ جب اگریزی تعلیم یافت

لوگ اسلام کے اظامٰ اصولوں کی تعریف کریں تو ہمارے علاہ کو ہوشیار رہنا جاہے' کیونکہ یہ لوگ تو تصوف کو بھی بس اخلاقیات می خیال کرتے ہیں۔

انیسویں مدی میں ایک طرف قو عمل پرتی ہوھتی جا ری تھی' دو سری طرف جذبات پرتی کی بھی شدت تھی' بعض لوگ حن و باطل' فیر و شرکے درمیان ای طرح امیاز کرتے ہے کہ جذبات کے لئے کون می چیز تسلی بخش ہے۔ یمال تک کہ بہت ہے لوگ ذہب کو بھی جذبات کی تسکین لور تسلی کا ایک ذریعہ تصور کرتے ہے' اس سے زیادہ کچھ فیس۔ فرض مممل پرسی ہو یا جذبات پرسی ' ہے وی فنس پرسی۔

انیسویں مدی کے بعض لوگ ذہب کو بالکل رد نیں کرتے ہے، بعض اے اظائی اور معاشرتی نظام کے طور پر تبول کرتے ہے، اور بعض یہ کتے ہے کہ ذہبی عقائد ہیں تو غیر عقل اور بے معنی گر "ذہب" جذباتی تکین کے لئے لازی ہے۔ برطل ذہبی عقائد کے سب لوگ ظلاف ہے۔ رو من کیمتولک لوگ اپنے عقائد کو کو موما میں مقائد کے سب لوگ نظرت کے اشار کے اس لفظ کو لوگ خصوما میں بروٹسٹنٹ لوگ تحقیر اور نفرت کے اظہار کے لئے استعمال کرنے گئے، آج کل کا میں کے تبدد پند لوگ، بھی اسلای عقائد کو مقارت کے ساتھ Dogmas میں۔ اور انہیں یہ خبر نہیں کہ دونوں چیزوں میں ذھین و آسیان کا فرق ہے۔ کہتے ہیں۔ اور انہیں یہ خبر نہیں کہ دونوں چیزوں میں ذھین و آسیان کا فرق ہے۔ اور انہیں یہ خبر نہیں کہ دونوں چیزوں میں ذھین و آسیان کا فرق ہے۔ اور انہیں فیر ضروری بچھے تھے۔ ان کا علم "رسوم" یا "رسم و رواج" رکھا کیا تھا۔ انہیں غیر ضروری بچھے تھے۔ ان کا علم "رسوم" یا "رسم و رواج" رکھا کیا تھا۔ کو کمل بحق ونسٹنٹ ذائیت کام کر ری تھی۔ جس نے رو من کیمتولک عبوات کو

رک کریا تھا یہ لوگ کتے تھے کہ فدا کی عبادت کے لئے فاص اور مقررہ شکلو

اصلی نہب کی ضرورت نیں ' بی خلوص کانی ہے۔ ای خلوص کو یہ لوگ اصلی نہب سمجھتے تھے۔ یعنی جذبات کو۔ اس طرح انیسویں صدی میں نہب کی بجائے ایک سبعلی ندابیت" رائج ہوگئ تھی۔ عبادات کو "غیر ضروری رسوم" کنے کا رواج اب مارے یمال بھی چل بڑا ہے۔

انیسویں مدی میں ایک اور اسطلاح بہت مقبول ہوئی۔ "آزاد خیال"
(Free Thought) اس کا مطلب ہے خرب کی کملم کملا مخالفت کرنا یا خرب کے کملم کملا مخالفت کرنا یا خرب کے کملم کملا مخالفت کرنا یا خرب کے یارے میں شکوک و شبمات بدا کرنا۔

انیسویں مدی میں جس جنے نے ایک "آزاد خیال" اور تشکیک کو سب سے زادہ تقریب بی اور انگیک کو سب سے زادہ تقریب بی اور نہ انجی کا نظریہ ارتقا تھا۔ اس نظریتے کا کو حتی جُوب ڈارون کو نہیں مل سکا تھا' اور نہ انجی تک ملا ہے۔ بلکہ آج کل تو اس نظریتے کی خاصی مخالفت بعض سائنس دانوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے۔ یہ خلل نظریہ تی نظریہ نہ بہرطال یہ نظریہ نہ بہی عقیدے کی طرح جز پکڑ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کا کتات ایک دم سے دجود میں آئی ہے نہ اندان بلک کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو کا کتات ایک دم سے دجود میں آئی ہے نہ اندان بلک کا کتات کی ہر چیز اور اندان اپنی موجودہ ایک تک لاکھوں سال کی تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد پنچا ہے اور مسلس تبدیلی کا تیانون فطرت کے بنیادی عوامل میں گزرنے کے بعد پنچا ہے اور مسلس تبدیلی کا تیانوں فطرت کے بنیادی عوامل میں گزرنے کے بعد پنچا ہے اور مسلس تبدیلی کا تیانوں فطرت کے بنیادی عوامل میں گزرنے کے بعد پنچا ہے۔ اس تعاد نے لوگوں کے دل میں ندمب کی طرف سے ہے۔ یہ نظری کیا ہے۔ اس تعاد نے لوگوں کے دل میں ندمب کی طرف سے شدید ٹک اور بدگلن پیدا کردی۔ سائنس کے ہاتھوں عیائیت کو جو زک انحانی پردی شدید ٹک اور بدگلن پیدا کردی۔ سائنس کے ہاتھوں عیائیت کو جو زک انحانی پردی

اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ عیمائیوں کو کمل تزید اور توحید ماصل نہیں تھی۔

تثمیث کے مقیدے نے انہیں تجید جی بری طرح الجما دیا تھا۔ پھر یونائیوں کے

زانے سے می مغرب نے کا کتات پر زیادہ توجہ صرف کی تھی' اور کسی نہ کسی قتم کا

نظریہ کا کتات بیشہ ذہب کا لازی جز بلکہ عالب جز رہا تھا اس لئے سائنس نے

کا کتات یا فطرت کے بارے جی جب بھی کوئی نئی بات کی' مغرب کے ذہب کو

مدمہ پنچالہ اسلام کا انحمار چونکہ کسی نظریہ کا کتات پر نہیں' اس لئے سائنس کا

کوئی نظریہ مارے دین پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

نظریہ ارتقائے میں اکھ بی ساتھ بی ساتھ پیدا کدیا۔ ڈاردن نے اپ نظریے کا با ارتقائی مقیدہ بھی ساتھ بی ساتھ بیدا کدیا۔ ڈاردن نے تو صرف یہ دکھیا تھا کہ "ارتقائی رکھائی یہ دراصل غلق بام ہے کونکہ ڈاردن نے تو صرف یہ دکھیا تھا کہ فطرت کی اوضاع میں اندردنی اور بیرونی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ فالعی سائنس کے نظم نظر سے بملی ایتھے اور برے' بمتر اور کمتر کا سوائل پیدا نہیں ہو آلہ اس کے برظاف لفظ "ارتقا" ایک اظاتی مفہوم رکھتا ہے' اور اس کے معنی (معنی نہیں آثر) ہوتے ہیں "پہلے سے بمتر ہوتے جللہ" چنانچہ ڈارون کا نظریہ غلط ہو یا صحح' یہ لفظ بول کا ساکام کرگیا' اور اپ اظافیاتی ظفیانہ مفہوم کی بناء پر نظریہ فورا مقبول اور ہر دلعزیز ہوگیلہ انیسویں صدی میں صنعت اور سائنس نے نئی نئی ترتی کی تھی جس ہر دلعزیز ہوگیلہ انیسویں صدی میں صنعت اور سائنس نے نئی نئی ترتی کی تھی جس سے لوگ خوش تے اور جس پر فخر کرتے تھے۔ اس لئے لوگوں نے ڈاروں کم کے نظریے سے یہ غیر سطتی بیجہ نکلا کہ فطرت کے قوانین نے بزاروں حم کے جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ہلاک کریا' بس انسان ایک ایبا جاندار ہے جو برابر ترتی جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ہلاک کریا' بس انسان ایک ایبا جاندار ہے جو برابر ترتی جانوروں کو پیدا کیا اور پھر ہلاک کریا' بس انسان ایک ایبا جاندار ہے جو برابر ترتی

کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت انسان پر بہت مریان ہے'
اور یہ مریانی آئدہ بھی جاری رہے گی۔ پھر یہ ترقی مرف بادی بی نہیں بلکہ اظائی'
ذہنی اور تمذیبی بھی ہوگ۔ غرض' انسان بیشہ سے ہر معنی عیں ترقی کرتا چلا آرہا
ہے' اور بیشہ ای طرح ترقی کرتارہ کا' اس لئے انسان کا فرض ہے کہ اپنی تمام
طاقیس ترقی کے کام میں لگادے۔ یہ "ترقی" (Progresa) کا تصور انیہویں صدی
میں شروع ہوا' اور وہ عالکیر جنگوں کے بعد بھی اس کا جلوہ ختم نہیں ہوا۔ بیہویں
مدی میں اس تصور کا خات بھی بہت اڑایا گیا ہے' لیکن اس کا اثر کم ہونے میں
نہیں آتا۔ بلکہ اب تو مغرب سے زیادہ مشرقی ممالک اس سے محور ہو رہے ہیں۔
سای اغتبار سے انیہویں صدی جمہوریت اور جمہوری اداروں کے عروج کا
ذائد ہے۔ اس دور میں "عام آدی" نے اپنی ایمیت جنائی شروع کی' اور یہ مطابہ
دائے کہ ہر معالمے میں عام آدی کی ضرورتوں کا لحاظ رکھا جائے۔

انیسویں صدی میں افادت پرتی اس حد تک پھیل گئی تھی کہ لوگوں نے شعر د ادب وفیرہ تمذیبی مرگرمیوں کو بے کار کمنا شروع کردیا۔ اب تک ہر تعلیم یافتہ آدی کے لئے شعر د ادب کا دوتی رکھنا ضروری خیال کیا جاتا تھا کیکن اب بے ذوتی عام ہونے گل۔ (ای رجمان کے زیر اثر ہمارے سر سید کے ساتھیوں نے شعر و شاعری کو قوم کے لئے صلک بتایا) اس بے ذوتی اور بے اختمالی کا ردعمل ایک اقلیت پر یہ ہوا کہ دہ شعر د ادب اور ثقافت کو انسانی زندگی کا ماصل سیجھنے گئی۔ بعض مفکوں نے قدم و ادب کو ذہب کی جگہ رکھنا جاہا۔ بیسویں صدی میں یہ بعض مفکوں نے تو شعر د ادب کو ذہب کی جگہ رکھنا جاہا۔ بیسویں صدی میں یہ دونوں رجمان اور بھی شدت افتیار کرگئے۔ ایک طرف مغرب میں لوگوں کی غالب

اکثریت شعر و اوب سے بالکل بیگانہ ہوگئ۔ دو مری طرف چد لوگوں نے شعر و اوب اور شافت کو آسان پر چرما دیا الکہ سے سمجما جانے لگا کہ ندہب بھی شافت می کا جز ہے اور اللہ دیا ہے۔ اور اس دیثیت سے قاتل قدر ہے۔

انیسویں مدی میں "رومانیت" کے لفظ کو ایک اور معنی بھی ماصل ہوئے۔ لین رودوں سے باتمی کرنا مستقبل کا مل بنا اور ای قبیل کی چنی سے حرکتی ایوں تو ہر زمانے میں اور ہر ملک میں جاری ری ہیں کین ان کو مجمی وقعت شیں دی می ایک انیسوی مدی می یورپ کے لوگوں کی ایک بت بری تعداد اسی چےزوں کو اصلی روحانیت اور نہب کا ماحسل سیجنے گل۔ جو لوگ ایس مرکرمیوں على الوث سے انہوں نے ای "رومانیت" کو بیک وقت ندہب بھی بتایا اور سائنس بھی میں مدی میں یہ رجمالت استے مجیل کئے ہیں کہ بن کی وسعت اور طاقت کا اندازہ مشکل ہے۔ پیر بعض ساکنس دانوں نے "باورائے حس ادراک" (Extra\_sensory Perception بے مختر طور پر ESP کیا جاتا ہے) پر تجریے کرکے ان حرکوں کو "سائنس" کی حیثیت سے بھی وقعت دے دی ہے۔ اس طرح عقلیت کی تحریک بدترین قتم کی ضعیف الاعتقادی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس متم کی "رومانیت" کمی شکی علی میں انیسویں مدی کے آخری صے سے عارے یمل بھی جل ربی ہے۔

انیسویں مدی نے بی متشرقین کی تحریک پیدا کی ہے۔ مشرقی علوم اور اویان کے بارے میں مغربی لوگ پہلے بھی لکھتے رہے ہیں مصوصا افرادیں مدی میں بندووں اور چینیوں کے علوم کی طرف خاص توجہ ہوئی ہے الیکن مشرقین کے کام

نے ایک باتامدہ تحریک کی شکل انیسویں مدی میں افتیار کی۔ اس کام کی ایک تو ایک مزورت تھی' کیونکہ مغرب نے مشرقی ممالک میں اپنی شمنشاہیت قائم کرلی متی ' لذا مغتود قوموں کے متعلق معلوات عاصل کرنے کی ضرورت پیش آ رہی تھی۔ دو مرے میسائی مشنویوں کو اپنا کام کرنے کی پوری آزادی اور حکومتوں کی تعلیت عاصل ہوگئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے مقاصد کے تحت مشرقی علوم کے تعلیت عاصل ہوگئی تھی۔ انہوں نے بھی اپنے مقاصد کے علاوہ متشرقین کے پیچے بست مطالعے کی طرف توجہ کی۔ مگر ان دو مقاصد کے علاوہ متشرقین کے پیچے بست میں دو ربحانت کام کررہے تھے جو اوپر مخوائے گئے' مثل ندہب کا نقابی مطالعہ' آری بھی پرسی' عمرانیات' آزاد خیالی وغیرہ چنانچہ متشرقین میں بعض "پرخلوص" لوگ بھی بوٹ ہوگئی میں بعض "پرخلوص" لوگ بھی مطاحیت تی نمیں رکھتے۔ مششرقین کی بنیادی فامیاں ہیں۔

ا۔ دین کے متند شارحین کے اقوال کی بجائے اپی ذاتی رائے کے مطابق تشریح کرنا۔

سا۔ ہر دین اور ہر تمذیب میں مغربی تصورات اور مغربی ادارے و معوند ناا اور ایسے معاصر کو فوتیت دینا جمال مغرب کی جدیدے کا رنگ نظر آئے۔

ا عقائد تك كو تاريخي نقط نظر ا و يكنا

ه کسانیات کے مطالعے پر زور ویٹا اور عقائد و احکام کی تفریح لغت کے افتیار سے کرنا۔

٧۔ ادیان کو نظریہ ارتقاکی رو سے و کھنا۔

ے۔ "تحقیق" برائے تحقیق میں معرف رملہ محض "واقعات" کی جمان بین کرنا عاب ان سے کوئی تھجہ برتد نہ ہوسکے۔

۸۔ پرانی کتابیں خلاش کرکے شائع کرنا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش نہ کرنا کہ ان کی دینے یہ کوشش نہ کرنا کہ ان کی دینے دینے ہے۔ وہی معللات میں قصہ کمانی کی کتابوں تک کو شاوت میں چش کرنا۔

- ٩۔ مائنس کے طریقے سے ذہب کے مطاعہ کرنے کا زمم۔
  - ال وين اور تصوف كو فلند سمحمتك
  - ا۔ دین کے مطلات عمل اظلاقیات پر زور دیا۔
    - الد ندمب کی حقیقت ند مجمعتا
      - ١١٠ عقليت
- سما۔ یونانی فلسفے کو دین سے برتر سمجمتا کور مشرقی اویان کو یونانی فلسفے کی نظر سے دیکھنا۔ اور مشرقی اویان کو یونانی فلسفے کی نظر سے دیکھنا۔
- اور اس کے باوجود مشرق کی ہر چیز پر محا کمہ کرنے کا دعوی کریا۔

۱۹۔ ای مطالعہ اور اپی تحقیقات کی بنیاد اس مفروضے پر رکھنا کہ مشرق کا دبن مجد موکیا ہے اور مفرب کا ذبن برابر ترقی کرتا رہا ہے اور ترقی کرتا رہے گا

### ببيوس صدي

یہ دور بہت تی چیدہ ہے اور نمایت اہم۔ اہم تو اس لئے ہے کہ مغرب نے اس دور میں موڑ ہوائی جماز ریڈیو کیل دیرون ایٹم بم ہا ہیڈردجن بم معنوی سارے اور اس قبیل کی چین ایجاد کرکے اپنی بادی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ بھی دکھا دیا ہے کہ مغرب کے پاس نفسانی خواہشات کی تسکین کا کتا پچھ سالن موجود ہے۔ ان مظاہروں ہے مشرق کا ذہن بھی شدید طور سے متاثر اور مرعوب ہوا ہے اور مشرق بھی بری تیزی سے مغرب بنآ جا رہا ہے۔ اس لئے علاء کو دین کی حفاظت میں بھی مشکل چین آ رہی ہے کیونکہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ تو علاء کی بات سنے کو بی تیار نہیں اور جو تیار بھی ہیں وہ سجھ نمیں کئے۔

یے دور بیجیدہ اس لئے ہے کہ یہ دور نہ تو محض (عقل جزوی کا دور ہے ' نہ محض سائنس کا' نہ محض اشتراکیت کا' نہ محض بے دینی کا۔ اس دور کی حقیقت یہ ہے کہ سارے رقانات اور سارے افکار اپنے تعناد کے بلوجود بیک وقت موجود ہیں ' اور ان کے اندر کی شم کی درجہ بندی نہیں ہے ' بلکہ سب کو ایک بی سطح پر عمل اور ان کے اندر کی شم کی درجہ بندی نہیں ہے ' بلکہ سب کو ایک بی سطح پر عمل کرنے کی آزادی ہے۔ عموا " ایک بی مخص کے ذہن میں دو بالکل متفاد رجمان کام

کرتے رہے ہیں اے بھی ایک طرف لے جاتے ہیں بھی دو مری طرف خود الدے یہ الدے الدے الدے الدے الدے الدے یہ الدے یہ الدے یہ الدے یہ الدے کا زائد دراصل پلی جگ مقیم (۱۹۳۹ء ہے ۱۹۹۹ء) تک) کے ماتھ ختم ہوگیا ہے اور اب جدیدے کا وہ دور آیا ہے کہ جب جموثے دین اور جموثی روایتی ایجاد کی جا رہی ہیں اور ہر جموثا دین اصلی دین ہونے کا دعوی کر رہا ہے۔ مثل انیسویں صدی ہیں بہت سے مخبل لوگ یہ کتے ہے کہ جارے لئے عبدائیت پر ایکان لانا مشکل ہے۔ بیسویں صدی میں بعض لوگ کتے ہیں کہ ہم عبدائیت پر پورا ایکان رکھتے ہیں کہ ہم عبدائیت پر پورا ایک خود ماختہ ذہب ہوتا ہے۔

بیویں صدی میں خارتی طور پر بھی ایسے زبوست واقعات ہوئے ہیں جن کی مثل دنیا کی آریخ میں نمیں لمتی۔ ان سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے' اور خصوصا مثل دنیا کی آریخ میں تو معاشرے کی بنیادیں بل می ہیں۔ اس تم کے زارے ملے اگرب اور امریکہ میں تو معاشرے کی بنیادیں بل می ہیں۔ اس تم کے زارے ملے اگرب ہیں اور مغرب ہر وقت ان کے خوف سے کانچا رہتا ہے۔ اس تم کے واقعات کی فرست یہ ہے:

ا پہلی بنگ عظیم سماء سے ۱۹۹۹ء تک اس بنگ نے مغرب والوں کو یہ سوچنے پر مجبور کردیا کہ "ترتی" کے جتنے وعوے انیسویں صدی میں ہوئے تنے وہ درست می ہیں یا نہیں۔

۲۔ ۱۹۲۸ء کے قریب معاشی بخران اور بے روزگاری پھیلنا۔

س۔ اس بران کے زیر اثر جرمنی میں ہٹر کے ماتحت اور اٹلی میں مسولتی

کے ماحت تمریت کا قیام اور بٹر کا دنیا کو فتح کرنے کا منعوب۔

س۔ ادھر ۱۹۱۸ء بیں انقلاب روس کے بعد کمیونٹ نظام قائم ہوگیا تھا' اور سے اور مزدور کی جنگ براہ راست دو مادی طاقتوں کی جنگ بن می۔

۵۔ بیبویں مدی کے شروع سے لے کر ۱۹۳۰ء تک بہت ی محیرالعقول ایجاوات لوگوں کے دائن میں اور عملی ایجاوات لوگوں کے دائن میں اور عملی زندگی میں انقلاب بریا کردیا تھا۔ موڑ "سینما" ہوائی جماز" ریڈیو" شکی دیرین۔

1- دو سری جنگ عظیم (۱۹۳۹ء سے ۱۹۳۵ء) تک) جس نے سای طاقتوں کا نقشہ ہی بدل دیا اور امریکہ اور روس دنیا کی دو عظیم ترین طاقتیں بن کر نمودار موسئد

ے۔ ۱۹۳۵ء میں امریکہ نے ہیروشیما اور ناکاماکی پر ایٹم بم پھینکا۔ اب لوگوں
کو پتہ چلا کہ سائنس میں بربادی پھیلانے کی کتنی بڑی قوت ہے اور اس سے پوری
اندانیت کے نتا ہوجانے کا خطرہ ہے۔ چتانچہ یہ لوگ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ
سائنس رحمت ہے یا لعنت۔

۸۔ دو سری جنگ عظیم کے بعد ایشیاء اور افریقہ کے ممالک سیای طور پر آزاد ہونے گئے مگر معاثی اور ذہنی اعتبار سے مغرب کے اور بھی زیادہ امیر ہو مجے کے کو انہا مطمح نظر بنالیا۔

۹۔ امریکہ اور روس کی عالمی پیانے پر تھکش شروع ہو می اور البحن اقوام متحدہ ان دو طاقتوں کا اکھاڑہ بن می۔

۱۰ ۱۹۳۸ء میں چینی انقلاب ہوا' اور وہل کیونٹ حکومت قائم ہوگئ۔

آستہ آستہ چین اور دنیا کی تمبری بری طاقت بنے لگا' اور امریکہ کے ساتھ ساتھ روس سے بھی اس کی رقابت شروع ہوگئ۔

ال 1901ء میں روس نے ظاء میں معنوعی سیارہ چھوڑا اور اس کے بعد زمین کی لڑائیاں نفنا میں پہنچ حمیس ۔ علاوہ ازیں مغرب کے لوگ چاند اور دو مرے سیاروں تک وینچ کے خواب دیکھنے گئے۔

۱۲- پہلے کوریا کی جنگ پھر نہر سویز کی جنگ پھر ویٹ ہم کی جنگ نے عام کی جنگ نے عام کی جنگ نے عام کی جنگ نے عابت کردیا کہ تیسری جنگ عظیم کسی روز بھی شروع ہو عتی ہے اور انسانیت ہلاکت کے خطرے سے ہر وقت دوجار ہے۔

سال اسرائیل کی ریاست کا قیام اور پر عادی بین اسرائیل کا بیت المقدس پر قبضه

۱۳ ۱۹۲۸ء کے آغاز میں سونے کی خرید و فروخت کی وجہ سے مغربی ممالک میں سکون کا بحران۔ امریکہ کے لوگ یہ سجھنے کئے تھے کہ سربایہ دارانہ نظام بالکل محفوظ و مامون ہوچکا ہے اور اب اس نظام میں کوئی بردا زلزلہ نمیں آئے گا۔ محر اس واقعے نے ان توقعات کو باطل کریا۔

کا۔ ۱۹۲۸ء میں امریکہ اور یورپ میں (سرلیہ دار اور اشتراکی دونوں تتم کے ممالک میں) طالب علموں کے زبردست ہنگاے اور طالب علموں کا معالبہ کہ تعلی نظام ' معاشی نظام ' سیای نظام مرجز ان کی مرضی کے مطابق ہوتا چاہیے۔

اب بیسویں مدی کے تکری رجانات کی طرف آتے ہیں۔ نیا سائنس ہو یا نی نفیات یا نیا فلفہ ان سب میں روح اور عمل کلی می نمیں ' بلکہ عمل جزوی کا

بھی انکار موجود ہے۔ مر عمل جزوی کی مخلفت کرتے ہوئے یہ لوگ اس سے اور نسي جانا جائے الك ينے ارتے بي يعنى جلت اور مفيث جسمانيت كى طرف افعارویں مدی عمل جزوی کی برستش کرتی تھی انیسویں مدی میں جذبات برسی کا غلب تعلد بیسویں مدی جبلت اور جم کو ہوجی ہے اور ای کو روح سمحنا جاہی ہے۔ اس دور کے بہت ہے مظریہ کتے رہے ہیں کہ انبانیت کی معراج وہ ہوگی جب روح جم بن جائے اور جم روح بن جائے اس مم کے الفاظ بہت پر فریب ہیں۔ مثلًا ہمارے بعض صوفیاء نے کما ہے۔ "ا جسا دنا اروا حنا و اروا حنا ا جدا دنا "الیے اقوال عیسوی متعوفین ہے بھی منقول ہیں۔ نے مفکر جان ہوجھ کر برائے ادیان کی اصطلاحی اور الفاظ استعل کرتے ہیں تاکہ اشتباہ پیدا ہو اور لوگ وموکے میں آجائیں۔ آج کل مغرب کے بہت سے لوگ اور ہمارے یمل مجم لوگ سے کتے ہیں کہ موجودہ زمانہ پھر ندہب کی طرف واپس آ رہا ہے۔ بعض علماء بمی بی قول نقل کرنے تکے ہیں۔ محربہ بہت می خطرناک خیال ہے۔ انھارویں اور انيسويں مدى كى بے دي بھى امل دين كے لئے ايى زہر لى نيس على جيسى بے نئ "خربیت" ہے۔ اندا تمام نے فلنول اور نے مائنس سے چوکنا رہنا لازی ہے۔ بیویں مدی کے فلفول میں سب سے پہلے امریکہ کے وو فلفول ولیم بیمز اور جان ڈیوی کا نام آیا ہے۔ ان کے فلنے کو "عملیت" (Pragmatism) کتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے ہے کہ کوئی خیال یا نظریہ بذات خود صحح یا علط نہیں ہو آ بلکہ ہر خیال کی قدر و قیت کا فیملہ اس لحاظ سے ہونا جاہیے کہ عملی تعنی مادی ذندگی میں اس کے اثرات اور نتائج کیا ہول کے۔ یہ قلفہ دراصل قلفہ اور فکر ہی

کا فاتمہ ہے۔ ولیم بیمزنے وراصل قلنے بی کو موت کے کھلٹ آثار ویا ہے' اور ہوا ہمیں کی میں ہے کہ اور ہوا ہے اور ہوا ہمی کی ہے کہ پرانے زمانے میں جس چنے کو فلند کتے تھے وہ اب ختم ہوگیا ہے۔

ولیم بیمز نے مثل (جزوی) کے مقابلے میں "دیمت الشعور" نکلا۔ اس کے نزدیک انسانی افعال پر عثل کی بجائے تحت الشعور زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ یعنی بہلیں انسان پر حکمرانی کرتی ہیں۔ روح کو تو لوگ بعول بی محصے تھے، بیمز نے نفس کو بھی خالص طور سے جسمانی موائل میں ملا دیا۔

ولیم بیمز نے ایک اور اصطلاح نکالی جو بہت متبول ہوئی اور یہ ہمارے پہل بھی چل پڑی ہے۔ "ندہی تجرب" ۔ یہ ندای تجرب واحد بھی نہیں۔ اس کی کتب کا بام ہے۔ "ندہی تجرب کی انواع" اس کے نزدیک ندہب کی روح عقائد نہیں اور نہ عبادات لازی ہیں۔ بلکہ اصلی چیز ہے جذباتی حااظم اور مکاشفات۔ بیمزیوں و سائنس دان بھی تھا اور قلفی بھی' لیکن اے روحوں سے باتیں کرنے اور اس حم کی جموئی "روحانیت" ہے گری ولی تو کی جموئی "روحانیت" ہے گری ولی ہی تھی۔ چنانچہ اس حم کے تجربات کی بنا پر اس کے بیموٹی "روحانیت" ہے گری ولی جو آج بحک مقبول ہے۔ اس طرح اس نے عبادت اور دعا کا مقصد میادت اور دعا کا مقصد میادت اور دعا کا مقصد یہ ہے کہ کا ایک نیا جائے۔ یہ بات امارے یہل بھی مباوت اور دعا کا مقصد یہ ہے کہ کا بہ تھی کیا جائے۔ یہ بات امارے یہل بھی بعض لوگ کہ رہے ہیں۔

بیوس مدی کے آغاز کا ایک اور برا فلنی ہے۔ برمسال۔ چونکہ اس نے متل (جزدی) کی مخالف کے اور "وجدان" کا نام لیا ہے" اس لئے مارے یمل

بھی بہت ہے لوگ سجھتے ہیں کہ وہ ذہب کے بہت قریب آلیا ہے۔ لیکن اس کے زائن میں افکار سراسر صلالت اور مادہ پرتی پر مشمل ہیں۔ عمل کلی کا اس کے زائن میں تصور تک نمیں قعلہ اس کے یمال عمل ہے مراد عمل جزوی اور عمل معاش ہی ہے۔ چنانچہ اس نے عمل کا فریضہ یہ بتایا ہے کہ معاش ذندگی کی ضروریات اور فارتی اشیاء سے نبٹنے۔ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت اس کے زریک "وجدان" ہواتی اشیاء سے نبٹنے۔ انسان کی سب سے بڑی صلاحیت اس کے زریک "وجدان" ہے۔ کیمن یہ وجدان عمل کلی سے متعلق نہیں۔ جس طرح ہمارے یمال ہے۔ برگسال کے وجدان کی بنیاد جبات ہے۔

پر اس نے "حیلتی ارتبا" کا تصور بھی نکال ہے۔ ڈارون تو "ارتبا" کو ایک مشینی تانون سجمتا تھا جو نہ تو شعور رکھتا ہے نہ ادارہ برگساں کے زدیک نہ مرف انسان بلکہ "فطرت" اور "حیات" اپنے اندر ایک ایس قوت رکھتی ہے ہے ارادہ بھی ماصل ہے اور شعور بھی " کی قوت ہے جو انسان کو بلکہ پوری کا نکات کو ارتباک منزلیں طے کرا ربی ہے۔ یعنی کا نکات و فطرت "حیات" خور اپنی ذات سے زندہ ہے ادر ایخ اربی ہے۔ فاہر ہے کہ یہ فلفے مرج شرک اور کفر این اور کفر این ادر کفر این ادادے سے عمل کرتی ہے۔ فاہر ہے کہ یہ فلفے مرج شرک اور کفر ہیں۔

چنانچ برگسال نے ایک نیا ندہب نکالا ہے۔ جس کا خدا ہے "حیات" یا
"زندگ" نعوذباللہ یہ ندہب بیبویں صدی میں پوری طرح مجیل چکا ہے اور امارے
یمال بھی اس کے شدید اثرات موجود ہیں۔

کما جاتا ہے کہ برمسل اور دو سرے نے مفکر مادہ پرسی کے خلاف ہیں۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ نے مفکر آگر مادے کے قائل میں تو "متوانائی" کے قائل ہیں یا

"حیات" کے قائل ہیں۔ ای "حیات" کو وہ اوے کی شکل میں نمیں دیکھتے تو
"سیال" یا بھل کی امر کی شکل میں یا کئی اور شکل میں دیکھتے ہیں۔ بسرمال نی الحقیقت
اوے کی صدول سے نمیں شکتے۔ جس چز کو ہمارے یمالی معقولات میں "طبیعت" کما
جاتا ہے۔ یہ لوگ تو اس کے بھی پست ترین درجے پر اثر آئے ہیں۔

اوپر سے ان لوگوں کا امرار ہے کہ روح ای توانلی یا حیات کی ایک شکل ہے۔ یعنی یہ لوگ روح کو بھی جم یا باوے عی سے تکالتے ہیں۔ نے مفکر اور سائنس دان جو روح کے قائل ہوئے ہیں تو اس کا مطلب محض یہ ہے۔ علماء کو اس معالمے میں خوش نما الفاظ کے فریب ٹی تہیں آنا جاہیے۔

"حیات پرسی" کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج کل مغلب اوگوں کے نزدیک انسان کے کے جوج کا سب سے بڑا نقط یہ ہے کہ وہ ظاہر و باطن دونوں جس ایک "صحت مند جانور" بن جلت ہمارے علماء تو طنز کے لئے کہتے ہیں کہ مغرب کے لوگ جانور بن مجے ہیں ایکن مغرب کے لوگ جانور بن جلنے پر فخر کرتے ہیں اور جتنے جانور بن مجنے ہیں اس سے بھی زیادہ بنتا چاہتے ہیں۔

انانوں میں ہمی جو لوگ مغربی ذہن کو پہند آتے ہیں وہ وحثی قبائل یا تدیم زمانے کے انسان ہیں۔ مغرب کے لوگوں کی بہت بدی تعداد وحشیوں کے علوات و اطوار اور رہن سمن کے طریقے القیار کرنا جاہتی ہے۔ بلکہ مظاہر پرسی القیار کرنے میں بھی انہیں یاک نہیں۔ چانچہ انہان کو خدا کا درجہ دینے کا رجمان تو خیر چل ہی رہا ہے 'لیکن اس کے پہلو بہ پہلو انہان سے نفرت بھی روز بروز شدید ہوتی جا رہی ہے۔ آج کل ایبا شعر و ادب نمایت مقبول ہے جو انہان سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ بیسویں مدی کے شروع سے جن نظرات نے مغربی ذہن کو شدید طور سے متاثر کیا ہے وہ کیوزم اور فرائڈ کی "نی نفیات" ہیں۔

اشتراکیت اور کیموزم یا مارکسیت می تعود اسا فرق ہے۔ اشتراک جماعتیں تو بست ی ہیں اور ان میں مشترک اصول صرف یہ ہے کہ ذرائع پیداوار کو افراد ک نمیں بلکہ معاشرے یا ریاست کی ملکیت ہونا چاہیے اور ذرائع پیداوار کا پورا انظام بھی ریاست تی کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔

 مدی کے درمیان میں مارکس نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ دور آگیا ہے جب معاشرے میں اقدار مزدور طبقے کا ہونا چاہیے۔ انظلب دوس کے رہنما لینن نے اس فلفے میں یہ اضافہ اور کیا کہ جب مزدوروں کی حکومت ہوری طرح معلم ہوجائے گی اور طبقاتی کیکش مث جائے گی تو پھر ریاست کی بھی ضرورت نہیں رہے گی اور آہستہ آہستہ ریاست "مرجما کے" فتم ہوجائے گ۔

بیرویں مدی بی منبی زبن پر عرانیات کا بھی فاص طور سے اثر پڑا۔
کیوزم تو ہر انسانی سرگری کا مافذ محاشیات کو مجھتی ہے۔ عمرانی نظریے بنیادی طور پر اس خیال کی وسیع تر شکل ہے۔ یوں عمرانی فلنے تو درجنوں ہیں اور ان کے درمیان بہت سے اختافات ہیں۔ عمران بی مشترک خیال یہ ہے کہ اصلی چیز انسان کی عمرانی ذری اور اس کے سائل ہیں دو سری چیزیں اس کی شاخیں ہیں۔ قلفہ ہو یا ذہب اس کی شاخیں ہیں۔ قلف ہو یا ذہب اس بی عمرانی سائل کے حل کرنے کے طریعے ہیں۔ عمرانیات والے بھا ہر ذہب کی خالفت نہیں کرتے بلکہ بعض تو ذہب کو ضروری جھتے ہیں۔ لیکن ان کی نظر میں ذہب کی دی قدر و قیت اور توجے ہے جو شادی بیاہ کی رسموں کی یا کھیل کود کی۔

بیویں مدی میں جو معلیت پرتی ختم ہوئی ہے تو اس میں برا ہاتھ اسنی لفیات" کا ہے۔ اس دائرے میں سب سے ممرا اثر فرائد کا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کے افعال اور افکار میں عشل (جروی) اور شعور کا وفل بہت عی کم انسان کے افعال " اقوال اور افکار میں عشل (جروی) اور شعور کا وفل بہت عی کم ہے۔ انسان پر اصل میں حکرانی "لاشعور" کی ہے۔ اس "لاشعور" سے مراد جبلیں ہیں۔ اور جبلوں میں سب سے ایم جنس جبلت (Sixinstinct) یا "جنسی توانلی"

(Libido) ہے۔ انسان کی جتنی بھی ظاہری اور بالمنی سرگرمیاں ہیں وہ سب بلواسطہ یا بلواسطہ جنسیت ہے تی نکی ہیں اور کمی نہ کمی شکل میں ای جلت کا اظہار کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ ذہب بھی۔

الماہ کے قریب فراکٹر نے اپنے نظریات میں ایک بنیادی تبدیلی کی پہلے تو وہ اس مفروضے کی بنیاد پر چا تھا کہ انسان لذت (Pleasure) کا طالب ہے اور تکلیف (Pain) ہے بچا ہے۔ لین اب اس نے یہ خیال چیش کیا کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار چیز اپنی موت کی طالب ہے ' اور بے جان بنا چاہتی ہے۔ اپنی آئید جی اس نے عمل کا یہ متولہ بھی چیش کیلہ کے شی یوجع الی اصلہ لیمن آئید جی اس نے عمل کا یہ متولہ بھی چیش کیلہ کی شی یوجع الی اصلہ لیمن اس کے نزدیک حیات کی اصل عدم ہے ' اور حیات اپنی اصل کی طرف جانے جی کوشل رہتی ہے۔ فرض انسانی زندگی سے مراد ہے دو اصولوں کی مسلسل کھکش۔ ایک طرف جنس یا مجت (Eros) ہے ' دو سری طرف موت (Thanatos) اور یہ کمکش آئر فا پر ختم ہوتی ہے۔

ئی نفیات میں دو مرا مشہور نام ہوتک کا ہے۔ اس نے "جنسیت" (Libido) کے منہوم کو وسعت دے کر "زندگی کی بنیادی توانائی" کا منہوم اس لفظ میں داخل کیل فراکڈ نے جس "لاشعور" کا ذکر کیا تھا اس کا تعلق فرو سے ہے۔ ہوتک نے "ابتہائی لاشعور" دریافت کیا جس کا مطلب سے ہے کہ بوری انسانیت کا ایک واحد "لاشعوری ذہن" ہے اور کی ہر انسانی سرگری کا خبع و مخرج ہے۔ جو ہاتمی محلف الشعوری ذہن" ہے اور کی ہر انسانی سرگری کا خبع و مخرج ہے۔ جو ہاتمی محلف نداہب خدا کی ذات و صفات کے بارے میں کتے رہے ہیں یا روح کے بارے میں ان میں سے آکٹر ہوگی کے ارب میں کے رہے ہیں یا روح کے بارے میں ان میں سے آکٹر ہوگی ہیں۔ نعوذ باللہ۔

ای طرح افلاطون لے جن "امیان" کا ذکر کیا ہے کو جگ انسیں عالم مثل ہے ایار کر "اجتاعی لاشعور" (لیمنی لنس) میں لے آیا ہے۔ بلک آخر میں تو اس نے یہ کما ہے کہ "اجتاعی لاشعور" (ایمنی لنس) میں لے آیا ہے۔ بلک آخر میں تو اس نے یہ کما ہے کہ "امیان" نامیاتی اجمام کی حیاتیاتی ماخت میں موجود ہے۔ لیمن جسمانی اور مادی چز ہیں۔

فرائد تو ذہب کو ایک "فریب" اور "وحثیانہ دور" کی یادگار مجمتا تھا۔ ہوگا۔ انہ کہتا ہے۔ اور اے ضروری مجمتا ہے، لیکن وی کو نسیں باتا۔ بلکہ یہ کتا ہے کہ وی ہمی اجتماعی لاشعور کا ظہور ہے۔ نعوذ بلند۔ عموا مشہور یہ ہے کہ یوگ کے اثر ہے مغرب میں ذہب زندہ ہو رہا ہے۔ ہمارے یمل بھی بعض لوگ کی کہ رہے ہیں، لیکن اس کے نظریات انتمائی گران کن ہیں۔ خصوصات اس وجہ ہے کہ اور کہ اس نے تمام دینی تصورات اور متعوقائد رموذ کی نفیاتی تشریح کری ہے۔ اور اس طرح انہیں یوں مسخ کیا ہے کہ جو لوگ اس کے ذیر اثر آئے ہیں ان کے لئے فرجب کو سجمنا تقریات نامکن ہوگیا ہے۔

فرض نی نفیات کے جتنے ہمی نظرات ہیں سب کے سب مریح ننس پری ہیں اور نفیات کا غرب سے دور کا ہمی تعلق نہیں۔

دومری جنگ عظیم کے بعد سے تو روس اور امریکہ میں یہ رجمان عالب آیا چا جا رہا ہے کہ جتے ہمی نفیاتی اور ذہنی عوامل ہیں وہ سب دراصل عفویاتی اور جسمانی عوامل ہیں۔ چانچہ نفیات بحیثیت ایک علیمہ علم کے ختم ہو رس ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لکتا ہے کہ روح کو تو خیر مغرب بحول علی کیا تھا، اب ذہن یا لئس سے بھی بھانہ ہوتا جا رہا ہے، اور آخر جنم عی جم رہ کیا ہے۔

نفیات کے ماتھ ہی ایک اور نے علم کا ذکر ہوتا ہاہے جس کا نام Cybernetica ہونین ہو در انجام دے کہیں ہی ہٹا گیا ہے ' یعنی وہ مشینیں ہو انسانی ذہن کے بعض عوامل خود سر انجام دے کئی ہیں ' مثل ریاض کے دیجیدہ ماکل علی کردیا' سوالوں کے جواب دیا' بلکہ معاثی اور سابی عوامل کے متعلق بیشین گوئیل کرتا بھی۔ اس علم کے پیچے مفروضہ سے ہے کہ انسانی ذہن مشین کی طرح کام کرتا ہے اور جس طرح کے قوانین مشینوں کو چلاتے ہیں' ایسے ہی قوانین مطوم ہوجائیں تو انسان مشینوں سے وہی کام کرتا ہے اور جس طرح کے قوانین معلوم ہوجائیں تو انسان مشینوں سے وہی کام کرتا ہے اور جس طرح کے قوانین معلوم ہوجائیں تو انسان مشینوں سے دی کام انسان کائلت اور فطرت کی تنخیر کرسکا ہے۔' ای طرح انسانی ذہن کی ہمی تنخیر کرسکا ہے۔ اس طرح انسانی ذہن کی ہمی تنخیر کرسکا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ لینی ذہن بھی دراصل جس جم یا بلاہ تی ہے' اور اس سے دی سلوک کیا جاسکتا ہے جو بادے کے ساتھ ہوتا

انیسویں صدی بی بہت سے لوگوں نے "رومانیت" " "نقوف" اور "بالمنی علم" کے معنی بید لئے تھے کہ ان چیزوں کا متعمد ہے انسانی زبن کی "پوشیدہ قوتوں" کو بیدار کرنا۔ مثلاً بغیر کمی خارتی ذریعے کے لوگوں کے زبن کو متاثر کرنا 'بغیر کمی آلے کے دو مرے شریا ملک کا مثل بتانا و فیرہ گر انیسویں صدی کے سائنس دان الی چیزوں کو ضعیف الاعتقادی اور توہم پرتی بتاتے تھے۔ لین بیسویں مدی کے بعض سائنس دان ان چیزوں پر شخقی کر رہے ہیں اور انہیں اصولا " ممکن مائن گئے ہیں۔ اس تحقیقات کا ہیں۔ الی زبنی قوتوں کو یہ لوگ "لورائے حمی ادراک" کہتے ہیں۔ اس تحقیقات کا

حوق روس کک کے سائنس وانوں کو ہے۔ اس ربیان سے بعض وقعہ یہ وجوکا ہو آ

ہے کہ اب سائنس روحانیت اور ذہب کے قریب آ رہا ہے کین فاہر ہے کہ
اس نظریے کی بنیاد بھی مانت پر ہے۔ ایک روح اور ذہب کی حقیقت پر پروہ ڈالنے
میں اس سے اور بھی مد ملتی ہے۔

فرض موہوں سائنس ہو یا نفیات یا ظف کسی جی دین کی حقیقت کو سیجھنے

کی کوشش نمیں کی جا ری۔ ایے لوگ ذہب اور دومانیت کی جتنی مدح سرائی

کرتے ہیں۔ وہ سب فریب ہے' بنیادی طور سے ذرا بھی فرق نمیں ہے اب کک سائنس ذہب کا دیمن بن کر سائے آتا قا اب دوست بن کر آ رہا ہے۔ بنیاں نظرناک ہے۔ انیسویں مدی تک کا سائنس ذہب پر بحت سے احتراض کر آ تھا اور دکوک و شہلت پردا کر آ قلد نیا سائنس اب فن پرائے احتراضات کو چھوڑ چکا ہے کے تک سائنس نے معتب پرتی چھوڑ دی ہے۔ لیمن نیا سائنس البجلت پرتی یا سائنس البجلت پرتی یا اسلامی سبجلت پرتی یا سائنس سبجلت پرتی یا سائنس سبجلت پرتی یا سائنس سبجلت پرتی یا اسلامی نیا سائنس سبجلت پرتی یا اسلامی نیا نیا سائنس سائنس نیا نیا سائنس سے بھی نوادہ ایک نیا نہ نہ بیا نے ذہب بیا نے نہ بیا سائنس سے بھی نوادہ میک نیا سائنس سے نوا اسلام کردیا

یے نے ذہب اس وجہ سے اور بھی مراہ کن ہیں کہ:

ل ينهب ردح فداب كولمت يل

٢۔ عوا مارے ذاہب كو يرفى كتے يو-

س۔ الفاظ اکثر وہ استعل کرتے ہیں جو غراب استعل کرتے رہے ہیں۔

سمد مخلف نداہب سے عقائد یا رموز لے کر انہیں آپس میں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔

۵۔ بنیادی طور ہے ان سارے "نداہب" کا خدا ایک بی ہے این سارے دواہ اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے۔

جیاکہ اوپر دکھایا گیا ہے 'جس چیز کو انیسویں صدی تک فلفہ کما جاتا تھا اے تو بیسویں صدی کے شروع میں ولیم بیمز کی "مملیت" نے نی الحقیت ختم ہی کردیا۔ لیکن دو سری جنگ عظیم کے بعد چند ایسے نظرات ابھرے ہیں جو نی الاصل فلفہ بھی کملانے کے مستحق نہیں 'لیکن انہیں فلفہ کما جاتا ہے۔ پھر ان کا اثر نی الشی فلفہ بھی کملانے کے مستحق نہیں 'لیکن انہیں فلفہ کما جاتا ہے۔ پھر ان کا اثر نی عیسوی دجیات پر بھی ہوا ہے اور تمارے یہلی بھی اس کا اثر خاصا پھیل گیا ہے۔ بسوی دجیات پر بھی ہوا ہے اور تمارے یہلی بھی اس کا اثر خاصا پھیل گیا ہے۔ کس سب سے نملیاں "وجود پر تی" (Existentialism) ہے۔ یہلی "وجود" ہے مراد کی طرح کا "وجود مطلق" نہیں بلکہ انسان کا "نفسی وجود" پیل "وجود" ہے مراد کی طرح کا "وجود مطلق" نہیں بلکہ انسان کا شفی اور ادیب ژال پل سارتر نے ۱۹۳۵ء کے بعد دیا ہے' اور نہ ہی میدان میں اس فلفے کا سب سے پیل سارتر نے ۱۹۳۵ء کے بعد دیا ہے' اور نہ ہی میدان میں اس فلفے کا سب سے برا الم ہے کیر کے گور (Kierkegaard) جو تھا تو انیسویں صدی کا مگر اس کا اثر بین دیادہ حصد ادب کا ہے' اور یہ نوجوانوں میں نیادہ مقبول ہوا ہے۔

اب تک یہ فلفے کا مسلمہ مسئلہ تھا کہ جو ہر پہلے آ آ ہے 'عرض بعد میں۔ یہ فلفی کتے ہیں کہ عرض پہلے ہے 'جو ہر بعد میں ان لوگوں کے نزدیک انسان میں دو کشم کا وجود ہے۔ ایک دو دجود (Being) جو پھروں کو بھی حاصل ہے ' یعنی محض

ماری اور جسمانی وجود۔ (یمال یاد رکمنا جاہیے کہ برائے قلنے میں Being کا لفظ وجود مطلق کے معنی میں استعلی ہو آ تھا مگر یہ لوگ اے وجود خاری اور مادی کے معنی میں استعلل کرتے ہیں۔) دومرا وجود وہ ہے جس ک ادراک اندان این حسی یا زئی شعور کی مد ہے کرتا ہے۔ اس وجود کو یہ لوگ Existence کتے ہیں۔ ای ود سرے ملے وجود کو یہ لوگ زیادہ اہم مجھتے ہیں اور اے اندان کا ملب الاتماز قرار دیے ہیں۔ ان کی رائے ہے کہ انسان کے وجود کا جوہر مابیت یا اصلیت کوئی سلے سے متعین چز نہیں۔ بلکہ ساری انسانیت کے لئے اس کا تعین حتی اور مستقل طور پر ہو بھی نمیں سکک بیہ سوال تو صرف فرد کے سامنے آیا ہے اور اس وقت ا آیا ہے جب اے ایے "وجود" کا احماس پیدا ہو اور یہ احماس اس وقت پیدا ہو آ ہے جب اے کوئی داخلی یا خارجی فیملہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے فیملے اندان کو ہروقت كرا يرت بين يمل كك كر بانى ين ك ك الن العلت موت بمى خرض فرد کو ہر کے کوئی نہ کوئی فیملہ کرنا بڑتا ہے اور ہر فیلے کے ساتھ وہ انے جوہر لور ایل مابیت کا تعین کرتا ہے۔ لیکن چوتکہ ہر لحد نی حم کا فیملہ کرنا پرتا ہے اس لئے مابیت کا تھین بمی مستقل طور سے نمیں ہوسکک ہر فیصلے اور ہر کھے کے ساتھ جوہر اور ماہیت کا تعین بھی بدا رہتا ہے۔

اس مارے فلنے کا ظامہ یہ ہے کہ:

الى الى الميت كالتين انسان خود كرما مي خدا نسي-

س۔ یہ اہیت منتقل چز نہیں کیکہ بدلتی رہتی ہے۔

ظاہر ہے کہ یہ سارے خیالات دین کی نفی کرتی ہیں اور ہارے یمال بھی سارے مغربی مفکر عیسوی دینیات کو بھی رنگ دے رہے ہیں اور ہارے یمال بھی بعض نوجوان اسلام اور خصوصا تقرف کی ایک بی تغییر کرنے کو بے قرار ہیں۔ "وجود پرتی" کے فلفے لے ایک اور تقور دنیا میں پھیلایا ہے ' یہ لوگ کتے ہیں کہ زندگی کے جتنے مظاہر ہیں وہ "مہمل" ہیں۔ بسرطال زندگی کو ای رنگ میں تبول کرلینا چاہیے ' اور زندگی کی "محلیت" کو قبول کرکے بی انسان اپنا جو ہر دریافت کرسکتا ہے۔ مغرب کے نوجوانوں میں آج کل جو اختثار پھیلا ہوا ہے ای میں بہت برا دخل ای فلنے کو ہے۔

مغرب میں آج کل ایک اور فلفہ متبول ہو رہا ہے۔ جس کے ہم مخلف ہو کے ہیں اور ایک مسلے ہی کو ختم کریا جائے ہیں گر جس کا ماصل ہے ہے کہ خدا کے اقرار یا انکار کے مسلے ہی کو ختم کریا جائے ہے فلفہ انگلتان ہے شروع ہوا ہے اور وہاں اس کا عام اسمنطق شوتیت (Logical Positiviam) ہے۔ اب تک ہر ملک اور ہر زمانے میں یہ مسلمہ امر رہا ہے کہ جملے کے تمن لازی اہزاء ہوتے ہیں اسم فل خن ور اور یہ بلت مسلمہ رہی ہے کہ اسم کی چیز کے عام پر دلالت کرتا ہے۔ گریہ لوگ کتے ہیں کہ اسم چیز پر دلالت نمیں کرتا بلکہ ہر لفظ اور جملہ کی مخصوص حالت کہ اسم چیز پر دلالت نمیں کرتا بلکہ ہر لفظ اور جملہ کی مخصوص حالت اس حالت کا تجزیہ کرنا چاہیے جس میں یہ جملہ بولا گیا ہے۔ اس حم کے تجزیہ اس حالت کا تجزیہ کرنا چاہیے جس میں یہ جملہ بولا گیا ہے۔ اس حم کے تجزیہ کے ذریعے یہ لوگ یہ جائے ہیں کہ دوح یا خدا کے بارے میں جسے جملے ہیں کہ درج یا خدا کے بارے میں جسے جملے ہی

بیسویں مدی بی ایک چے بڑی ایمت افتیار کرگی ہے ۔۔۔۔۔ وقت یا فلف زبال ماکنس' فلف 'نفیات' اوب ہر جگہ وقت کی بابیت سے تقرض ہے۔ کما یہ جاتا ہے کہ وقت کا پرانا نظریہ بالکل فلا ہے۔ وہ پرانا نظریہ وقت کو ایک لکیریا خط کی شکل میں چیش کرآ قبلہ (Linear - Time) لینی وقت تین الگ الگ حصوں میں بٹا ہوا تھا ۔۔۔ باخی' مل اور مستقبل۔ اور یہ تینوں جھے الگ الگ تھے۔ چنانچہ جو لمحہ باخی بن گیا وہ نہ تو مل بن سکا تھا نہ مستقبل۔ ود سرے لفتوں بی ' چرا لمحہ پیدا ہوجائے کے بعد مرجاتا تھا۔ وقت کا نیا نظریہ کتا ہے کہ وقت کیرک طرح نہیں' بلکہ وار نے چا چکر وار ہے۔ (Circular Time)۔ باخی' طرح نہیں' بلکہ وارک کی طرح یا چکر وار ہے۔ وقت کمی نہیں مرتا' کلکہ ایری ہے۔

روزمرہ زندگی پر بھی عائد کروا جائے 'یا وقت کے دو مرے فلنوں کے مطابق وقت کو ایک اضافی اور داخلی یا اندرونی چڑ سجھ لیا جائے تو سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آدی فاز کس وقت پڑھے اور روزہ کس وقت رکھے۔ ہمارے بمبل ان جدید نظرات کی حمایت میں اولیاء کے واقعات یا حمرت علی کا سے واقعہ چیش کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر کی فماز کا وقت گزر گیا تھا' لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے اشارے پر سورج واپس آگیا۔ لیکن ہمارے بمبل ایسے واقعات کی حیثیت مجزول اور کرامتوں کی ہے۔ جس کے معنی سے چین کہ فطرت کا نظام مجزانہ طوز پر تھوڑی دیر کرامتوں کی ہے۔ جس کے معنی سے چین کہ فطرت کا نظام مجزانہ طوز پر تھوڑی دیر برظانہ وقت کے نئے بدل گیا' کمر ان کرامتوں سے کوئی شرعی ادکام برآیہ نمیں ہوتے اس کے برظانہ وقت کے نئے آدی کو سے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ وقت کا نظام برظانہ وقت کے نئے اور بعنی جدید معن بہنائے گئے ہیں۔ (1 لوقت صیف قاطع کو ایسے بی جدید معن بہنائے گئے ہیں۔ (1 لوقت صیف قاطع کو ایسے بی جدید معن بہنائے گئے ہیں۔ (1 لوقت صیف قاطع کو بعنی جدید معن جگہ کی بزرگ کا مقولہ بہایا گیا ہے۔)

### ببيبوس صدى كاسائنس

بیرویں مدی کی ایجلوات نے انسانی زندگی میں ایک علاطم برپا کردیا ہے۔ ان ایجلوات کے پیچے جو نظریے ہیں انہوں نے خود سائنس کی دنیا میں انقلاب برپاکیا ہے' اور اب سائنس وہ نہیں رہا جو انیسویں صدی کے آخر تک تھا۔

اس نے ماکنس کی چد خصوصیات ذہن میں رکھنی جائیں:

ا۔ سائنس دانوں کا دعویٰ ہے کہ اس نے سائنس کے اصول اور قوانین

الفاظ کے ذریعے بیان نہیں کے جائے "بلکہ صرف ریاضی کی علامتوں کے ذریعے میان ہو کے ہیں۔ ان نظریات کو الفاظ میں جس طرح بھی بیان کیا جائے سائنس وان اے فلط کمیں گے۔ سائنس وانوں کا وقوئی ہے کہ جس حقیقت کی وہ نمائندگی کرتے ہیں وہ الفاظ کی صدود ہے باہر ہے " اور اے وہ خود بی جمعے ہیں۔ صالت بھی دراصل کی ہے کہ سائنس کی ہر شاخ میں ایک ایبا مقام آتا ہے جمل صرف اس فن کا ماہر بی اے سمجھ سکتا ہے " دو سمری شم کا سائنس وان نہیں سمجھ سکتا۔ اس طرح سائنس ایک نیا "نقصوف" یا "نیا رمزی علم" بن میں ہے۔ ہمارے زمانے کو طرح سائنس ایک نیا "تقصوف" یا "نیا رمزی علم" بن میں ہے۔ ہمارے زمانے کو سائنس آدی کی وسرس سمجھ سکتا۔ اس صدی کے علوم عام آدی کی وسرس سے باہر ہیں۔

۲- دور جدید کا آغاز سولسوی مدی می فلکیات کی ترقی ہے ہوا تعلد سرہویں مدی میں مدی میں حیاتیات کا زور سرہویں مدی میں طبیعیات کی زیادہ اہمیت ہوگئ انیسویں مدی میں حیاتیات کا زور ہوا' اب بیسویں مدی میں پھر طبیعیات کا عروج ہے۔

س۔ نے ماکنس نے ماری کا پرانا تصور اینی مارے کو طبیعات کی بنیاد سجمتا چھوڑ دیا۔ اس کے بجائے "موانائی" کا تصور سامنے آیا ہے اکین دراصل بنیادی طور سے دولوں ایک ہیں۔

سی کے ہیں کہ انیسویں مدی تک مائنس نظام فطرت کو ایک مشین سمحتا تھا کین نیا مائنس کا کلت کو ایک ذندہ چیز سمحتا ہے۔

ه اب تک یہ تقور کیا جاتا تھا کہ سائنس کا ہر قانون میم اور ائل ہے اللہ اللہ میں اللہ میں سخم اور ائل ہے اللہ اللہ میں سخیر متوقع" عضر کی مخائش رکھی جاتی ہے۔ یعنی سائنس

کے ہر قانون میں ایک "فیریقین" عفر شامل ہوتا ہے۔ دو مرے الفاظ میں یوں کئے کے ہر قانون میں ایک "فیریقین" کا قائل تھا اور نیا سائنس "عدم تعین" کو مداقت کے لئے لازی سجمتا ہے۔

۱۔ پرانا سائنس "حقیقت" کو ایک "فموس" چیز سمحتا تھا نیا سائنس
"حقیقت" کو "مہم" اور "دھندلی" چیز سمحتا ہے ایک فرانسی مفکر نے کہا ہے کہ
اب فارتی دنیا انسانی ذہن کے اختیار کی تصویر بن ممی ہے۔

2- یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس پی جتے نظریاتی انتظاب آئے ہیں دہ ملاء اور ۱۹۲۰ء کے درمیان آئے ہیں۔ ۱۹۲۰ء کے بعد کوئی بڑا نظریہ سامنے نہیں آیا۔ اس کے بعد تو زیادہ زدر عملی پہلو پر رہا ہے۔ نظریے پیدا ہوئے ہیں تو ان کا تعلق تنمیلات سے ہیا ٹانوی درج کی چزوں سے۔

۸۔ ئے سائنس کے بنیادی نظریے کھ بھی ہوں وہی نظ نظرے زیادہ اور ان سے فکری متائج ایم چڑ یہ ہے کہ ان نظریات کا مغربی ذبن پر کیا اثر پڑا ہے اور ان سے فکری متائج کیا مرتب ہوئے ہیں۔ یہ بات پھر دہرا رہا چاہیے کہ پرانے سائنس اور عقلیت پرتی کی تحریک کی طرف سے جو اعتراضات غیمب پر ہوتے تھے وہ نئے سائنس لے دور کردیے ہیں لیکن مغربی افکار کی ای بات کھنے کی بجائے بڑھ گئی ہے کہ پرنا مرائنس تو خدا اور روح سے انکار کرتا تھا گر نیا سائنس یہ تصور پردا کرتا ہے کہ نعوذ باللہ روح اور خدا الحدے کے اندر یا کائلت فطرت کے اندر موجود ہیں اور تجراقی طریقے سے ان کی حقیقت دریافت ہو گئی ہے۔ اس لئے نیا سائنس لاد فی نظریات کو دین بنا کر دکھا رہا ہے۔

# نے سائنس کے بنیادی نظریات کی فہرست

سائنس کے نے نظرات کی تشریح عام الفاظ میں ممکن نہیں اور ریاضی و طبیعات سے امپی واقنیت کے بغیر انہیں سجمتا ہمی ممکن نہیں۔ اس لئے ان نظریات کی فرست اور ان کا تکری رخ چی کرنے پر اکتفاء کی جائے گ۔

۔ سب سے پہلی چے جس نے ساری دنیا کو بھونچکا کر دیا وہ یہ تھی۔ انیسویں مدی کے آخر کک سائنس کی بنیاد ہوے کے تصور پر تھی اور ہادے کی تعریف آج کل یوں کی مئی ہے:

"مادہ توانائی کی ایک خاص منتل ہے جس کی لازی خصوصیات ہیں کمیت اور زمان و مکان میں پھیلاؤ۔"

(Matter is a Specialised form of energy which has the attributes of mass and extension in space and time).

(اس توریف کے همن علی بید بات یاد بر کمنی جاہیے کہ یمال "نمان" لفظ بیسویں مدی علی بردهایا گیا ہے " پہلے مرف "مکان" تھا۔) فرض پرانے سائنس کے لیاظ ہے آخری حقیقت بادہ تھی ۔۔۔ یعنی دہ چیز جے دیکھا یا محسوس کیا جائے اور بادے کی سب سے بنیادی شکل تھی۔ جزو لا ۔ تجرئی یا "جوہر" (atom)۔ ای لئے پرانے سائنس کو کائنات اور فطرت ایک شوس چیز نظر آتی تھی۔ لئے پرانے سائنس کو کائنات اور فطرت ایک شوس چیز نظر آتی تھی۔

سائنس دان "لوے" کی بجائے "توانائی" (Energy) کا ذکر کرنے گئے۔ نے سائنس کی نظر میں کائلت ٹھوس چز نہیں رہی ' بلکہ ایک طرح کی دھند بن گئے۔ سائنس کی نظر میں کائلت ٹھوس چز نہیں رہی ' بلکہ ایک طرح کی دھند بن گئے۔ جو ہر یا ایٹم کی تعریف یہ ہے: "جو ہر کسی عفر کی وہ سب سے چھوٹی وھدت ہے جو اپنی کیمیاوی انفرانت باتی رکھتی ہے۔"

Atom is the smallest unit of an element to retain its chemicls identity

اور سوانائی کی تعریف یوں ہے: "کام کرنے کی ملاحیت"

Capacity for doing Work

غرض سئے سائنس میں مادے کی بجائے توانائی کا ذکر ہونے لگا۔ ای معنی میں کما جاتا ہے کہ نیا سائنس مادہ برسی کے خلاف ہے۔ لیکن دراصل توانائی ہمی طبعی چنے ہے اور نیا سائنس ہمی اتا ہی مادہ پرست ہے جتنا پرانا سائنس تھا ' بلکہ سائنس دان ان دو لفظوں "توانائی" اور "مادے" کو مترادفات کے طور پر استعمال کرتے۔

جب سے "جوہر" کو توڑا کیا ہے 'جوہر کی اندرونی "سائت" (Structure)

مطالع ' تجرب اور فکر کا موضوع بنی ربی ہے ' اس لفظ نے زہنوں کو اتنا ستاڑ کیا

ہ کہ بعض لوگ تو ملاے اور توانلی کی بجائے "سائت" بی کو بنیادی حقیقت کے بین اور کتے ہیں کہ "جوہر" کے اندر جو مختلف شم کے ذرے ملتے ہیں وہ بھی "حقیقت" اور ان کی "اندرونی وہ بھی "حقیقت" یا "حیات" نہیں ' بلکہ ان کا "باہی رشتہ" اور ان کی "اندرونی تنظیم" بی اصل حقیقت ہے۔ چنانچہ ایک آزہ ترین قلفہ لکلا ہے جس کا بام ہے

Structuralism (قلفہ مافت) اور اس نقط نظر سے معاشرہ شعر و اوب ا زبان نمب ہر چزیر فور کیا جا رہا ہے۔

ا۔ بس طرح پہلے بعن لوگ مارے کو قدیم مانے سے اور کئے سے کہ ملوے کو فا شیں کیا جاسکا اس طرح آج کل جشتر سائنس وان توانائی کی قدامت ك قائل من اور كتے ميں توانلي كون تو بداكيا جاسكا ہے ن فاكيا جاسكا ہے بس اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ چانچہ توانائی کی لازی اور بنیادی صفت سمجمی منی ہے۔ "عدم تعین" (indeterminacy) سائنس میں اس اصول کا نام ہے "ترانائی کی بتا" (Conservation of Energy) سائنس کے اس اصول ہے گئ فلسفیانہ تظریتے برآم ہوئے ہیں جو آج کل فلصے معبول ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ "فطرت" یا "حیات" خود ای تواناکی سے زندہ ہے اور اس کی لازی صفت ہے "عدم تعين" سائنس كے ايے اصول اور ايے قلفے مثرتی لوكوں كے لئے وي لحاظ ے بہت خطرناک میں کیونکہ مثرتی غراب کی بنیاد الانعین" کے عقیدے پر ہے۔ چنانچہ مش لوگ مغرب کے زیر اثر آتے ہیں وہ "لاتھین" اور "عدم تعین" کو ایک ہی چیز سجھنے لکے ہیں۔ اس ملم کی ممرای ہندووں میں بہت مجیل منی ہے لیکن اب بهت سے اسلام کے "عاشق" بھی خدا کو "کاکاتی توانلی" کینے لکے ہیں اور خدا كو بمى أس معنى مين "زنده" أور "بلق" مجمعة بين- بس معنى من "فطرت" زنده ہے۔ تعوذباللہ یہ کرای مارے بمل روز بروزبرطی جا ری ہے۔

نے ماکنس میں سب سے بنیادی اور انتقاب انگیز نظریہ آئن سائن کانظریہ "
"اضافیت" ہے۔ اور ای نظریے نے ایٹم بم اور مصنوعی سیارے پیدا کئے ہیں اس

نظریے کی تعری عام الفاظ میں بالکل ممکن نمیں مگر اس نظریے نے چد اسطلامیں پداکی بی جو سب کی زبان پر چرد کئی ہیں۔ اس کے ان کا بیان مروری ہے۔ اس نظریے کی سب سے مشہور اصطلاح "بعد رائع" (Fourth Dimension) ہے۔ آئن سائن سے پہلے مرف تین ابعاد تعلیم کی جاتی تھیں۔ اسباکی جو ڈاکی اونجائی یا موٹائی آئن سٹائن نے متلا کہ کمی چڑ کی نوعیت کو سمحنے کے لئے صرف تمن ابعاد کو ر کھنا کانی نیں الکہ سے بھی و کھنا ضروری ہے کہ وہ کس جکہ ہے اور کس وقت وہل ہے کیونکہ زمان و مکان کی تبدیلی ہے چڑکی نوعیت بدل جاتی ہے انمان و مکان کو الاكرات چوتى البعد" كانام دياكيا ہے۔ پھر آئن شائن نے يہ بھى كما ہے كہ ہر چے عمل زبان و مکان بیک وقت راخل ہوتے ہیں اور اس کے "وجور" عمل شریک رہے ہیں۔ اس کے زمان و مکان حقیقت کا لازی جزو ہیں۔ اس اصول کو "زمانی و مکانی تعلم" کتے ہیں۔ (Space Time Continum) ای اصول سے ظاہر ے کہ نیا سائنس نان و مکان میں گرفار ہے اور الاتھین" تک چنجے کی ملاحیت نميل دكمتك

اگر "نظریہ اضافیت" کو عام الفاظ میں سمجھتا چاہیں تو ہوں کہ سکتے ہیں کہ ایک چنے جو دو در مری جگہ اور ود مرے وقت میں ملط ہوگ۔ مثلاً جو اقلیدس ہوٹاتوں کے زلنے سے چلی آ ربی ہے وہ بموار سطح یعنی نظم ہوگ۔ مثلاً جو اقلیدس ہوٹاتوں کے زلنے سے چلی آ ربی ہے وہ بموار سطح یعنی نشن پر تو درست ہے لیکن ظل میں غلط ہے کو تکہ ظل خم دار ہے (ظلا کے خم وار نشن پر تو درست ہے لیکن ظل میں غلط ہے کو تکہ ظل خم دار ہے (ظلا کے خم وار فلا کے خم وار ملک کا اصول بھی آئن شائن نے نکلا ہے) ای طرح عام زندگی میں تو دو اور دو کا مجموعہ چار بی ہوتا ہے کیون دو مرے طلات میں طرح عام زندگی میں تو دو اور دو کا مجموعہ چار بی ہوتا ہے کیون دو مرے طلات میں

ممكن ہے كہ يہ مجوعہ تمن يا پانچ ہوجائے۔

اس سے موی طور پر سے بتیجہ برآمہ ہوتا ہے کہ حق یا صداقت کوئی مستقل اور قائم اس سے موی طور پر سے بتیجہ برآمہ ہوتا ہے کہ حق یا صداقت کوئی مستقل اور قائم بالذات چیز نہیں ' بلکہ اضافی چیز ہے اور زبان و مکان کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ اگر شائن کے نظرات سے لازی طور پر سے جو آئر پیدا ہوتا ہے ' اس نے موجودہ زبان شائن کے نظرات سے لازی طور پر سے جو آئر پیدا ہوتا ہے ' اس نے موجودہ زبان شائن کے نظرات سے لازی طور پر سے جو آئر پیدا ہوتا ہے ' اس نے موجودہ نظران کے زندگی میں بہت کی انتظار پیدا کیا ہے۔

المعد المعدد ال

بعض لوگوں نے اس نظریے کو روح لور خدا کے وجود کی دلیل سمجما ہے' اور مارے یہل تو بعض لوگوں نے تصوف کے مسلے "تجدد امثل" کو ای نظریے ک مارے یہل تو بعض لوگوں نے تصوف کے مسلے "تجدد امثل" کو ای نظریے ک مدد سے قابت کیا ہے۔ لیکن بعض تصورات کی ظاہری مشامت کے باوجود دین کو ماکنس کے ذریعے مدد بہنچانے کی ہر کوشش آخر میں دین کے لئے معز ہوگی' کو کلہ

دین کا انحمار طبیعات پر شیں۔

ه انیسوس مدی تک عوا" ماکنس دان به کتے ہے کہ مادہ نا نسی ہوسکا اس کے وہ قیامت کے عقیدے یر ایمن لانے کو تیار نمیں ہے الین نے سائنس میں ایک اصول دریافت ہوا ہے جس سے قیامت پر بھین آسان ہوگیا ہے اس اصول کا کام The Second Law of Thermodynamics ہے۔ یہ علم Theromodynamics وارت اور توانائی کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس کے تین قوانين مشهور بيل- "يهلا قانون" تو اوير بيان بوجك "مواناكي كي بقاء" كا اصول العني کی مستقل "نظام" کے اندر توانائی نہ تو پیدا کی جاعتی ہے اور نہ فاکی جاعتی ہے۔ "دو سرا کانون" سے کہ توانائی ہے تو اکام کرنے کی ملاحیت" لیکن کام كرتے كرتے تو توانائى ايك تخري قوت بن جاتى ہے اور انتشار بيدا كرتى ہے۔ چنانجہ بعض سائنس وان کہتے ہیں کہ ایک ون ایا آئے گا جب کائنات ای توانائی سے کام نہیں لے سکے کی اور منتشر ہوجائے گی۔ اس نظریتے کو اس طرح نا کا کات کے اس طرح ناکات کے اس طرح نا ہونے کا اتھار اس بات یر ہے کہ کائلت ایک "ہر طرف سے بند نظام" (Closed System) ہے یا تمیں۔

اس نظریے سے بہتجہ لکتا ہے کہ "حیات" فود اپ آپ کو ہلاک کرتی ہے۔ یہ ان نظرات میں سے ہے۔ جنوں نے بیسویں مدی کے انسان کے ذہن پر ایک مستقل دہشت بھا دی ہے اور انسان کو اپنی زندگی ہے معنی نظر آنے کی ہے۔ امریکہ میں جتنے قتل اور خود کئی کی واردا تیں ہوتی ہیں' ان کے بیجے یہ نظریہ

بھی ہے۔ بب "زندگ" اور "کائنات" ی خود کشی پر علی ہوئی ہو تو فرد کی زندگی کے کیا معنی اور اس کی کیا قدر و قیت۔

۲- مال تی میں ادب کے پہلو بہ پہلو میں Anti Matter فیر ادو) کا نظریہ کی نظا ہے جس پر روی سائنس دانوں نے زیادہ کام کیا ہے۔ کتے ہیں کہ ادب کے ذرات کے مقابل ایک الی چیز کے ذرات بھی موجود ہیں جو نہ مرف میر ادو ہے بلکہ ادب کی دغمن ہے۔ چنانچہ ہر ادی چیز کے مقابل اور متوازی ایک "فیر ادی" کا کات بھی اوی" چیز بھی ہے۔ اس طرح ہاری کا کات کے ساتھ ایک "فیر ادی" کا کات بھی ہے جو اس کا عکس ہے۔ کر یہ معلوم نمیں کہ یہ عکمی کا کات کس ہے۔ برصل انتا طے ہے کہ جب ادو اور "فیر ادو" ایک دو سرے کے قریب آتے ہیں تو ایک دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات الدی کا کات کے دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات الدی کا کات کے دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات الدی کا کات کے دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات الدی کا کات کے دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات الدی کا کات کے دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات الدی کا کات کی کارہے گئی تو دونوں آیک دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات الدی کا کات کے قریب آگی تو دونوں آیک دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ "فیر ادی" کا کات کے دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی ایسا ہوا کہ دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر بھی دو سرے کو فنا کردیے ہیں۔ اگر کی کانے کا کات کا کی دو سرے کو فنا کردی گ

ہمیں یہ نظریہ بھی دراصل روحاتیت کے قریب نمیں لاآا کیونکہ "فیر ماوہ" چاہ ہوہ نہ ہو نظرات ہو چاہ ہوہ نہ ہو نیکن ہے برطل طبیعی چزد سائنس کے سارے ایسے نظرات ہو قیامت کا امکان ثابت کرتے ہیں انسان کے دل ہیں خوف تو پیدا کرتے ہیں لیکن امید کا کوئی پہلو نہیں رکھتے۔ اگر ان نظرات کو مان لیا جائے اور خدا پر یقین نہ ہو تو انسان بس می کرسکا ہے کہ اپنے اور کھل ہے حس طاری کرلے اور اندھا برا ہوکے زندگی بر کرے مغربی انسان کی ہی حالت ہوتی جا رہی ہے۔

ے۔ اوپر جتنے نظریات بیان ہوئے ہیں ان کا تعلق طبیعات سے تھا۔ علادہ ازیں "فلکیات میں بھی بہت سے نظریے لکتے ہیں ممروہ سب قیاس آرائی سے زیادہ

#### كوئي حثيت نسي ركمت-"

بطلیموی نظام کے مطابق کا کتات محدود تھی۔ کوپر نیکس وفیرہ نے لامحدود کا کتات کا تھریہ جمید اہمی تک کوئی کا کتات کا تقریبہ جمید اہمی تک کوئی حتی نیملہ نہیں ہوسکا کہ کا کتات محدود ہے یا لامحدود۔

پر ایک اختلاف اور ہے۔ یہ تو خیر طے ہوگیا کہ کائلت ایک نمیں اہلکہ بہت ک کائاتمی یا ہارے نظام سٹسی کی طرح بہت سے نظام ہیں۔ مر سوال یہ ہے کہ یہ عقیم تر کائلت:

ا۔ جتن ہے بیشہ سے اتی بی ربی ہے اور بیشہ اتی بی رہے گی یا

۲۔ برحتی جا رس ہے۔

٣- يا كمث ربى ب

سائنس وان اس معالم من مجى كوئى فيمله نبيس كريك ودز رائے بدلتى م

ایک مئلہ یہ ہے کہ کائلت کس طرح وجود میں آئی۔ یماں بھی مخلف نظریئے ہیں۔

ل مادے کے سکڑنے سے کائلت صورت پذیر ہوئی۔

۳۔ ایک برے دھاکے کے ساتھ مادہ کلوے کلوے ہوگیا اور ان کلوں کے ابھارے کا کات بی۔ اس نوع کے مختلف نظریے ہیں۔

یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کوئی نئی کائنات بن رہی ہے یا نہیں اور یہ سئلہ بھی درچین ہے کہ کائنات بن مسئلے کا موجود بھی درچین ہے کہ کائنات متم ہوگی یا نہیں۔ بسرطال واضح جواب کسی مسئلے کا موجود

نہیں۔ سائنس داں اس امید میں جیٹے ہیں کہ جب انسان سیاروں میں پہنچ کا تو شاید یہ مسئلے عل ہوجائیں گے۔

## ببيوس صدى ميں عيسوى كليسا

بیسویں مدی کے افکار کے اس جائزے کے بعد یہ سوال پیدا ہو آ ہے کہ آگر فہب پر ہر طرف سے استے خلے ہو رہے ہیں تو عیسوی کلیسا کیا کر رہا ہے؟ اس کا معدد سال مداری میں مداری کا معدد سال میں مداری کا معدد سال میں مداری کا معدد سال کا معدد سال مداری کا معدد سال کا معد

روشنت کلیما کا قر مطلہ صف ہے۔ پروشنت ذہب اور جدیدے شروع سے ایک دو سرے کے ساتھ علی ہیں۔ چانچہ پروشنت ذہب تو درامل ذہب ی شیں۔ البتہ رومن کیتولک کلیما ذہب کی دافعت کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لین اب یہ کلیما بھی جدیدے کے دیا جا ہا رہا ہے اور آہت آہت جدیدے کے مطالے تعلیم کرتا جا رہا ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد سے پروٹسٹنٹ فرقے کے ماہر دیجیات تو بالعوم اور بعض رومن کیتھولک ہی اپنے غرب کو نے فلسفوں اور سائنس کے نے نظریات کے سلنچ میں ڈھللتے چلے جا رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح میسائیوں کے بنیادی عقائد تک ہر سال بدل رہ ہیں اور دس سال کے اغدر مغرب میں کوئی ایک چیز باتی نہیں رہے کی ہے رعایا "

ان نے عیسوی ملکرین کے خیالات سے ہمارے بعض نوجوان بھی متاثر ہو رہے ہیں اور اسلام کو بھی میں رجمہ دینا چاہتے ہیں۔ بلکہ سال تک وعویٰ کر رہے میں کہ نے سائنس اور نے فلسفیوں نے جتنے خیالات پیش کے ہیں وہ نعوذ باللہ عین اسلام ہیں۔ بسرطال اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔

سبعان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمدلك

# الن مغربي تصورات كي فهرست

جن سے دین کے بارےیں

غلط قهميال اور كمرابهيال بيدا بهوتي بين

#### بم الله الرحن الرحيم

چالیں پہاں ملل پہلے تک مشرقین کی طرف سے یا پاوریوں کی طرف سے یا منطب مفرین کی طرف سے یا ہمارے یمال جن لوگوں نے مغربی تعلیم حاصل کی تقی ان کی طرف سے اسلام پر یا عموی طور پر غرب پر جو اعتراضات ہوتے تھے اور فکوک و شبعات ظاہر کئے جاتے تھے وہ اعتراض کی حیثیت سے ہوتے تھے اور ان کی شکل واضح ہوتی تھی۔ اس لئے ان اعتراض کی حیثیت اور جواب دینا آسان تھا۔

کین اب مسترقین نے مغرب کے عام مفکوں نے پھر ان کی تعلید بی مارے یماں تجدد پندوں نے ایک نیا طریقہ افقیار کیا ہے۔ یہ لوگ بظاہر اسلام کی یا عموی طور سے فدمب کی تعریف کرتے ہیں "کر ذمب کا جو تصور ان کے ذمن ہیں ہوتا ہے وہ دراصل دین ہی تحریف کے مترادف ہے۔ یہ سارے گروہ اپنی پوری کو مش ای بلت پر صرف کردہ ہیں کہ ای تم کے منے شدہ تصورات روان پاجائیں۔ عام آدمی فاہری الفاظ پر جاتے ہیں اور ان تصورات کو قبول کرلیتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف اسلام کے ساتھ بی نہیں چیش آ رہا بلکہ مغرب اور مغرب ذدہ لوگوں کی طرف سے یہ حملہ سارے مشرقی ادیان پر ہو رہا مغرب اور مغرب ذدہ لوگوں کی طرف سے یہ حملہ سارے مشرقی ادیان پر ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کی تو عام طور سے یہ صاحب ہوئی ہے کہ انہیں یاد بی نہیں رہا کہ ان کا دین کیا ہے۔ مغرب کی طرف سے آئے والی تغیروں کو وہ آئے۔ یہ سات کو الی تغیروں کو وہ ایک سات کا دین کیا ہے۔ مغرب کی طرف سے آئے والی تغیروں کو وہ آئے۔ یہ سات کی خود ایسے رہا کہ ان کا دین کیا ہے۔ مغرب کی طرف سے آئے والی تغیروں کو وہ آئے۔ یہ سے بنانچہ ہندوؤں میں خود ایسے

مصنف پیدا ہو گئے ہیں جو ان عی مغلی تغیروں کو اصل ویدانت کے ہم سے پیش کرتے ہیں مثلاً دویکاند ارادها کرش اسل کے کہ آرو بندو محوق۔ ان ہندو مصنفوں کا اثر مسلمانوں نے بھی قبل کیا ہے۔

منتشرقین اور عام منمل منکرین کی طرف سے جو اسلام یا بنفسہ ذہب کے متعلق ایسے خیالات کی اشاعت ہو ری ہے' اس میں ہوا دخل مغرب کی مشخ شدہ ذہنیت کا ہے جس کا سلسلہ پندرہویں مدی میں نشاوۃ جانبہ کی تحریک سے شروع ہوا تو برحتا ی چلا جا رہا ہے' اور اس طرح گراہیوں کی شکلوں میں اضافہ ہو آگیا ہے۔

یمال محرای کی جتنی شکلیں پیش کی جا ری ہیں وہ ہمارے یمال مسلمانوں میں بھی اتنی ہی عام ہوگی ہیں کہ ان کی سیکٹوں مثلیں اور شاوتیں روزانہ افراروں ہے جع کی جائتی ہیں۔ یہ فررت مرتب کرنے کے لئے آمانی کی فاطر اکنیاں فرانسیں کہ جائتی ہیں۔ یہ فررت مرتب کرنے کے لئے آمانی کی فاطر ایک فرانسیں کہ جائیں ہیں ہیں گئی ہے جو اکسیسی مسلمان عالم Guenon Rene (شخ عبدالواحد کی) کے مضامین کا جموعہ ہے۔ ومشور کائیں ہیدوں کے علوم محموعہ ہے۔ ومشور کائیں ہیدوں کے علوم کے متعلق مغربی زبانوں میں تکمی می ہیں ان پر وہ تیمرہ کرتے رہ ہیں اور غلطیاں مواتے رہ ہیں۔ اس فرست کو زیادہ مغید بنانے کے لئے شخ عبدالواحد کی کی دو مری فرانسیں کابوں سے بھی مدد ل می ہے۔

یمل بی عرض کردیا فیر مناب نہ ہوگا کہ بعض منترقین نے ایک نیا طریقہ کار افتیار کیا ہے وہ علاء اور مشائخ کے پاس استفادے کے لئے وینچے میں

اور اینے سوالات ایسے الفاظ میں پیش کرتے ہیں جن کا سمج منہوم اور پس منظر علاء يورى طرح نبي سمجد كته بعروه متشرق علاء كے جوابات كو ائى تائد کے لئے استعل کرتے ہیں۔ اس کی بین مثل فرانس کے مستفرق آں ری کوریں (Ilenry Cortin) ہیں جنس زمانہ مل کا سب سے برا مستقرق کما جاتا ہے۔ وہ ہر مسلے میں کی وعویٰ کرتے ہیں کہ میں نے اران کے علاء اور مثلی سے دریافت کرلیا ہے۔ اس طریقہ کار کی بدولت انہوں نے اریان میں اتا رسوخ حامل کرلیا ہے کہ تصوف اور معقولات کی کتابوں کی طباعت اور اشاعت کا کام اران کی حکومت نے ائی کے میرد کردیا ہے۔ ای طرح حضرت ابن علی کی تلیب کتابوں کی اشاعت اور ان سے متعلق تحقیق کا کام بھی انہی کے پاس کیا ہے۔ چانچہ اران اور معروفیرہ کے بہت سے نوجوان ان کی مررتی میں کلم کر رہے ہیں اور ان کے خیالات کی اشاعت اسلامی ممالک میں كردے يں۔ ان مادب كى تحقيقات كا ايك نمونہ يہ ہے كہ ان كے زديك معرت ابن علي في معرفت كا ذريع تخيل كو قرار ديا بـ

یہ واقعہ مثل کے طور پر پیش کیا گیا آمے مراہیوں کی نی شکلوں کی فرست پیش کی جاتی ہے۔

\_\_\_\_(1) \_\_\_\_

یہ بات نہ سجمنا کہ ذہب کے تین لازی اجزاء ہیں ۔۔۔۔ عقائد، عبادات اور اظاقیات اور ان اجزاء کی اہمیت بھی ای ترتیب سے ہے۔ ان تین میں سے کی ایک ترتیب سے ہے۔ ان تین میں سے کی ایک یا دد کو لے لینا اور باتی کو چھوڑ دینا۔

#### ---- (r) ----

عقائد کو ذہب کا لازی جزنہ سمجھنا۔ (یہ ذہبت پروٹسٹنٹ ذہب والوں نے پیدا کی ہے۔ خصوصا انگلتان اور امریکہ کے لوگوں نے) اسلام کے عقائد کو بھی Dogma کنا۔ (یہ لفظ رومن کیتھولک عقائد کے لئے استعمال ہو آ ہے۔ اس فرقے میں بوپ کو ایک فرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنے منصب کے اعتبار سے اور اپنے مشیروں سے صلاح لینے کے بعد عقائد میں ترمیم اور امنافے کا حق عاصل ہے۔ اس معنی میں علاء پر الزام لگیا جاتا ہے کہ وہ پاوری بن کر بیٹے گئے ہیں اور اس معنی میں اسلامی عقائد کو بھی تحقیرا Dogma کیا جن کر بیٹے گئے ہیں اور اس معنی میں اسلامی عقائد کو بھی تحقیرا Dogma کیا جن اس میں میں اسلامی عقائد کو بھی تحقیرا Dogma کیا جن ایک میں اسلامی عقائد کو بھی تحقیرا کیا جن ایک میں اسلامی عقائد کو بھی تحقیرا میں جاتا ہے۔

--- (۳) ---
یہ سمجھنا کہ عقائمہ میں وقا" نوقا" تبدیلی ہو سکتی ہے۔

--- (۳) ----

عقیدے کو محض جذباتی سمجھنا ادر عقیدے کو "منجدجذبہ" کمنا --سمجی تعریف کے لئے مجمعی تحقیر کے لئے۔
--- (۱) ----

عبادات کو محض رسوم سجمنا اور رسوم علی حیثیت سے قبول یا رو کرنا۔

\_\_\_(4)\_\_\_

اظامیات کو خدمب کالازی جزنه سمحمل

---- (A) ----

اظاقیات ی کو پورا ذہب سجمنا اور ذہب کو مرف ایک اظافی نظام کمنا۔ (اس خیال کی آج کل مارے یمال بہت ترویج ہو رہی ہے۔)

\_\_\_\_(9) \_\_\_\_

تعوف کو مرف و محض اظافی تربیت کا ذریعہ سمحتا۔

\_\_\_\_(H)\_\_\_\_

نہب کو صرف ایک معاشرتی ادارہ سجمتا۔ نہب کو معاشرے کی تنظیم کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ کمتا۔

\_\_\_\_(1) \_\_\_\_

یہ مجناکہ خارتی اور ملوی ماحول کو بھتر منائے سے آدمی ذہنی اور روحانی طور پر بھی ترقی کرتا ہے۔ بلکہ یماں تک کمناکہ خوب کا مقعد بی یہ ہے کہ "انسانی ذندگ" (یعنی ملوی ذندگی) کو بھتر منائے۔

\_\_\_\_(1)-\_\_\_

ذمب کا مقعد "معاشرتی ببودی" (Social Walfare) یا "توی فدمت"

\_\_\_\_(F) \_\_\_\_

یہ کمتاکہ خصب اندان کے لئے ہے اندان خصب کے لئے ہیں۔

# \_\_\_\_(I<sup>r</sup>) \_\_\_\_

ندمب کو مرف جذباتی تسکین کا ذریعہ مثلا اور مقائد مباوات اور اخلاقیات سب کو عانوی چیز سمحملہ

—— (n) ——

خصرما تصوف کو انسانی ہدردی یا سمان دوئ کا ایک طریقہ سمید۔ سمید

# **—(4)—**

نہ ہیں خصوصا تصوف میں تخیل کو بنیادی اہمیت دینا اور یہ سمحما کہ اللہ میں تخیل کو بنیادی اہمیت دینا اور یہ سمحما کہ تصوف سے رموز تخیل کی پیدادار ہیں۔

#### —— (H) ——

"آزاد خیل" " "آزاد اظلاقیات" اور "آزاد دینیات" کا رواج بس کے کے بیم مغروف ہے کہ خرب یا اظلاقیات عمل وی کی ضرورت نمیں انسانی معلی من میں مانسان کو مقائد عمل معلی کی مدد سے مقائد کی تیار ہو کتے ہیں اور اس طرح انسان کو مقائد عمل

رمیم کا حق ہے۔

# ---- (r•) ----

عقائد اور ذہب کو "قدیم زمانے" کے انسان کے ناپختہ ذہن کا مظر کمنا۔
(یہ خیال پہلے ذہب کی تحقیر کے لئے استعال ہو یا تعلد لیکن بیسویں صدی میں ذہب کی حسین کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے۔)

ذہب کی حسین کے لئے بھی استعال کیا گیا ہے۔)

\_\_\_\_ (ri) \_\_\_\_

ندہب کو انسانی ذہن کی تخلیق سمحت بلکہ یہ بھی کمنا کہ انسان کی ذہنی ترقی کے ساتھ ندہب بھی بدل رہا ہے اور (نعوذ باللہ) "خدا" یا "خدا کا تصور" بھی ارتقا پذیر چیز ہے۔

# \_\_\_\_ (rr) \_\_\_\_

"افنافیت" کے اصول کو ہر ذہبی اصول پر بھی عائد کرنا اور یہ امرار کرنا
کہ ہر خیال میں مرف "اضافی صدافت" ہوتی ہے۔ "مستقل مدافت" نہیں
ہوتی۔

---- (۲۲۲) -----دین کو مخصوصا تصوف کو فلند سجمتال

# \_\_\_\_ (ra) \_\_\_\_

ند به اور خصوصا تصوف کو محض جذبات کی چیز سمحنا اور وجد و طل اور مکاشفات کو ند به کا جو بر سمحنا اس سلط میں امریکہ کے قلبق ولیم بیمز کے "ند بی تجرب کا جو بر سمحنا اس سلط میں امریکہ کے قلبق ولیم بیمز کے "ند بی تجربہ" اور اس کی "انواع" کی جو اصطلاح رائج کی ہے اس کو تمام ولی تصورات پر عائد کرنا۔

# ---- (M) ----

منتل کلی کا انکار۔ موفیان نے جو "دل" کی اصطلاح استعال کی ہے اے عام انسانی جذبات کے مترادف سجھتا۔

# ---- (r<sub>4</sub>) ----

علم آدی اور اس کی سمجھ بوجھ (Common and Common علم آدی اور اس کی سمجھ بوجھ Sense) کو ہر چیز کا معیار بناتا' اور ان تمام دی تصورات کا انکار جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آسکیں۔

#### ---- (ra) ----

جزوی اور تجزیہ کرنے والی عمل کے ذریعے جو علم عاصل ہوسکا ہے اس
سے آمے کمی علم کو نہ ماننا اور عمل جزوی کے سواکمی بلند تر ذریعہ علم کو
تبول نہ کرنا اور اس طرح علم کے تصور کو ملوات کے علم سک محدود کو منالہ معمل برستی۔

---- (۴۹) -----متل کلی اور عتل جزوی میں فرق نہ کریا۔ ---- (r·) ----

جو چیز سمجھ میں نہ آئے اے ضعف الاعتقادی اور توہم پر سی کمنا۔ ---- (اس)

جو عقیدہ علی جزوی کی مرفت میں نہ آسکے اے رو کرنا یا اسکی عقلی تشریح کرنا۔

---- (rr) ----

احكام كى عقلى مصلحتين وموتدنا

---- (rr) ----

مان من ونیا کو آخری حقیقت مجمنا اور ہر چیز کو ای پیانے سے مانا۔ نہر جیز کو ای پیانے سے مانا۔ نہر سے مادی فوائد کا ممال کے کار (Positivism Pragmatism)

--- (rr) ---

محض لمعت نمين بلك لموى "رقى" كو بر چيز كا معيار بالك

(Utilitariannism Progress)

\_\_\_\_ (ra) \_\_\_\_

ملوی "ترقی" کا بنیادی معیار جسمانی راحت اور آسائش کو بنانا اور اس معنی میں یہ بوجمنا کہ غرب نے دنیا کو کیا فائدہ پنچلیا ہے۔
---- (۱۳۲) -----

حیاتی کائلت کو علم کا اولیں اور آخریں موضوع سجمتا

\_\_\_\_(174) -----

معمل "واقعات" اور "مشلده" یا "تجربه" کو کسی خیال کی ولیل یا جبوت مجمل اور ندای تصورات کو ای معیار سے پر کھنا۔
---- (۲۸) -----

جو چیز نظرند آسکے یا محسوس نہ ہوسکے اس کا انکار۔

—— (F4) ——

معجزے اور کرامت کا انکار یا عقلی تول۔

—— (r·) ——

نظر کا جم اور حسیات تک محدود ہوجالا

---- (M) ----

محض جسمانی اور خارتی کام کو انسان کی اعلیٰ ترین مرکری سمحت

مرف اس کام یا عمل کو قلل قدر سمجھتا جس سے ملوی اور نظر آنے والے نتائج برآمہ ہوں۔

--- (rr) ----

علم اور عمل یا فکر اور عمل کو ایک دو سرے کا مخالف اور متفال سمحتالہ سم

عمل کو تکریا علم سے برز سمحمت

# ---- (ra) ----

محض عمل برائے عمل یعنی خارجی حرکت کو بجائے خود کراں قدر سمحمنا۔ ---- (۲۷) ----

"سکون" اور "حرکت" کے مرف فارجی اور جسمانی معنی سامنے رکھنا اور اس میں اتا غلو اس طرح بلا کسی شرط کے حرکت کو سکون پر فوقیت رینا اور اس میں اتا غلو (static) کو تحسین کے لئے اور "پرسکون" (Dynamic) کو تحسین کے لئے اور "پرسکون" (static) کو تحقیر کے لئے استعال کرنا۔ مثلاً یہ کمنا کہ اسلام dynamic ذہب تھا مولویوں نے استعال کرنا۔ مثلاً یہ کمنا کہ اسلام Static بنا ریا۔

\_\_\_\_(^4) ----

مراقبه و ذکر و فکر ایک عبادات کو بھی "جھولیت" کا لقب دیا۔

\_\_\_\_ (r^\) ----

حرکت پر ایها اعقاد ر کھنا کہ ہر دیلی چیز میں "ربہانیت" و کھنا۔

\_\_\_\_ (rq) \_\_\_\_

ندمب پر زئی اور ماری جمود کا الزام لگالہ (Quietism)

\_\_\_\_(0.) ----

بعض دفعہ خمب کو ای لئے پند کرنا کہ اس کے ذریع آدی دنیا کے جمیروں سے جمعث جاتا ہے۔ (Quietism)

\_\_\_\_ (al) \_\_\_\_

ہر رہی مسلے کو انسانی نظ نظرے رکھنا (Humanism) بلکہ رہن کو

انسانی قکر کا بھی سمحما اور جو چنریں ماورائے انسان بیں انسیں انسان کی سطح پر لائے کی توششہ۔ لانے کی توششہہ

---- (ar) ----

سائنس اور دین میں اس طرح سمابقت پیدا کرنے کی کوشش کے دین سائنس کے نظریوں کا آلع ہوجائے۔ سائنس کو آخری معیار عالما۔

\_\_\_\_ (ar) \_\_\_\_

نتہ کے اظام کو انسانی قوانین کی طرح سمحت۔ ---- (۵۴)

یہ وعویٰ کرتا کہ وین "سیدهی سلوی" چیز ہے اور علماء نے اسے ویجیدہ بنا ویا ہے۔ وین میں "سلوگ" پیدا کرنے کا دعویٰ کرنا۔
دیا ہے۔ وین میں "سلوگ" پیدا کرنے کا دعویٰ کرنا۔
---- (۵۵) -----

دین میں تحریف کرنا اور پھر ہے وعویٰ کرنا کہ ہم "اصلی" دین کو دوبارہ زندہ کر رہے میں۔ کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں۔

---- (ra) ----

ین کے ہر عفر کو آریخی نقط نظرے ویکنا اور یہ سمجمنا کہ دینی ادارے' عقائد' ہر چیز آریخ کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ (۵۵) ۔۔۔۔۔

محض آریخی واقعات کی جمان بین کو "علم" اور "علمیت" سمحمنا اور اس طریق سے دین کو سمجھنے کا وعویٰ کرنگ ---- (an) ----

حمقین کو دی اصولوں کے ماتحت نہ رکھنا' بلکہ تحقیق برائے تحقیق۔ ---- (۵۹) ----

سائنس کے تجوباتی طریقے کو علم کا واحد طریقہ سجھتا اور یہ بیتین رکھنا کہ روحانی اور دی امور کا علم بھی ای طریقے سے حاصل ہوسکتا ہے۔ روحانی اور دی امور کا علم بھی ای طریقے سے حاصل ہوسکتا ہے۔ ۔۔۔۔۔ (۱۰) ۔۔۔۔۔

محض تنسیلات پر تحقیق کرتے رہنا اور واقعاتی یا تاریخی تنسیلات اتن تعداد میں جمع کرنا کہ حقیقت غائب ہوجائے۔

\_\_\_\_\_ (II) \_\_\_\_

یہ سمجھنا کہ مطلق اور مستقل صداقت اول تو ہوتی نیس اور اگر ہو بھی تو حتی طور پر مجمی طاق نیس ہو عق۔ اس لئے مسلسل تحقیق ہوئی جاہیے اس کا متیجہ ہے تلاش برائے تلاش۔

\_\_\_\_ (1r) \_\_\_\_

یہ نظریہ کہ خالص علم کوئی چیز نمیں بلکہ علم مرف وہ ہے جس کے ذریعے کوئی مادی چیز بنائی جاسکے۔ لیعن علم کو مرف ایجادات کا ذریعہ سجمتا۔
---- (۱۳) ----

"نذاهب كا تقالى مطالعه" (Comparative Religion) يعنى مخلف مداهب كا تقالى مطالعه" مطالعه المعالمة المعا

---- (Y') ----

ہر دین کے ہر پہلو میں دو سرے ملکوں و قوموں اور نداہب کے اثرات علاق کرنا مثلاً یہ کمنا کہ مسلمانوں میں تصوف ایراندں یا ہندوؤں کے اثر سے ایا۔

---- (Ar) ----

"تندیب" (کلی) یا "معاشرے" کو دین سے وسع تر یا بلند تر سمحمنا اور دین کو تمذیب کا ایک جزد قرار دینا۔

—— (YY) ——

ری کتابوں کا صرف ظاہری اور خارتی مطلب و کھنا۔ ---- (۱۲) ----

ائی ذاتی رائے سے دین کی تغییر کرنا اور تغییر کا حق عام کردیا۔
--- (۱۸) ----

دین کی چیزوں کو یورپ کے اواروں یا تصورات کے بیانے سے تاپا۔ ---- (۲۹) ----

اسلامی تصورات کو عیسوی تصورات کے معیار سے جانچا یا انہیں عیسوی تصورات کے معیار سے جانچا یا انہیں عیسوی تصورات کے ملائے میں ڈھالنا

---- (4.) ----

مشرق اصطلامات کا نظد مطلب لینا ادر معمل الفاظ کو مشرق الفاظ کے مشرف سجمتا

# \_\_\_\_(41) \_\_\_\_

یورپ اور "تمذیب" کو مترادف سمجمنا اور مغل تمذیب کو معیار بنانا اور ای معیار بنانا اور ای معیار بنانا کا اور ای معیار ساختار این معیار سے دین کو جانجالہ

\_\_\_\_ (2r) \_\_\_\_

دین کو "جدید" بنانے کی کوشش میل تک که عقائد کو بھی۔

\_\_\_ (27) \_\_\_\_

یہ دعویٰ کرنا کہ شریعت موجودہ زمانے میں کام نمیں دے عتی۔ ---- (۱۲۷) ----

عقائد اور شرقی احکام اور عبادات کو نسل مغرافیاتی یا تاریخی انرات کے ماحت رکھنا اور بید دعویٰ کرتا کہ بید تصورات ایک خاص مقام اور ایک خاص وقت میں خارجی اثرات کے ماحت بیدا ہوئے تھے اور صرف انہیں طلات سے مناسبت رکھتے ہیں۔

# \_\_\_\_(40) ----

علم آدمیوں کو سمجھانے کی خاطر عقائد اور خصوصا" تصوف کے رموز کو مسخ کرنا یا ایسی تغیری چیش کرنا جو مروجہ خیالات کے مطابق ہوں آ کہ لوگ من کر خوش ہوں۔

# \_\_\_\_ (∠1) ----

یونانی فلیفے کو دانش مندی کی معراج سجمنا اور ای کی رو سے ہر ندہب پر مندی کی معراج سجمنا اور ای کی رو سے ہر ندہب پر مندی کی معرات کو یونانی فلیفے کے سائے میں ڈھالنال

# ---- (44) -----

دین اور دنیا کو یا تو بالکل الگ کردینا کی دین کو دنیا کے تمالع کرنا۔ یہ دو سرا رجمان آج کل زیادہ غالب ہے۔

# ---- (ZA) ----

# \_\_\_\_(4) \_\_\_\_

مختلف نداہب کو ایک دو سرے میں گذ ند کرنا اور مختلف نوعیت کے تصورات لے کر انہیں اپی مرضی کے معابق ایک جگد جمع کرنا۔ (Syneretism)

# ---- (**^**•) ----

دین کو "فلف مثالت" (Idealism) کی ایک شم سجمند ای فلف کا ماصل به ب که حقیقت بادی اشیاء می نمین ہوتی بلک ان کے پیچے ہو انقصور" (Idea) ہے۔ اس میں ہوتی ہے۔ گریہ تصور کمال ہے اور کس کے انتصور" (idea) ہے۔ اس میں ہوتی ہے۔ گریہ تصور کمال ہے اور کس کے ذائن میں ہے ' اس کا کوئی واضح جواب ایسے فلنی نمیں ویتے۔ "عالم مثال" کا جو تصور ہارے بمال ہے اسے بھی یہ لوگ نمیں ملئے "تصور" یا "خیال" کو فیر مادی کھے ہیں' گر ہارے معنوں میں روح کے بھی قائل نمیں ہیں۔ اس کے دراصل یہ فلند بھی مان یہ بی کی ایک شم ہے۔

# \_\_\_\_ (M) \_\_\_\_

مغرب کے ہر مفکر کے پاس ایک الگ فلفہ ہوتا ہے جے ایک متاز
"کظام" (System) کما جاتا ہے۔ اس لئے مغرب لوگ اور مغرب زوہ لوگ
دین میں بھی "فکری نظام" دیکھتے ہیں۔ مثلاً ان کے نزدیک تصوف ایک "فکری
نظام" ہے جس کا شریعت سے تعلق نہیں بلکہ ای معنی میں معرت ایام ابوضیف"
کا ایک نظام ہتایا جاتا ہے اور معرت ایام شافعی" کا ایک انظام"

# \_\_\_\_ (Ar) \_\_\_\_

"نظرت پری" لین ادے یا نظام فطرت کو سب سے بڑی حقیقت سمجھتا اور اس کے سواکن چیز کو حقیقت نہ سمجھتا (Naturalism) اس رجمان کے بیت سے شاخیانے ہیں۔

# ---- (Ar) ----

طلائکہ "فطرت" کی دنیا تبدیلیوں کی دنیا ہے مر اے مستقل اور ائل حقیقت سمجمتا اور دین کو سمجھنے کے لئے "فطرت" اور فطرت کے قوانین کو معیار بنانا۔

# \_\_\_\_ (\lambda \gamma') -----

جو خفائق "نظرت" ہے اوپر ہیں انہیں "نظری" بنانے کی کوشش یعنی فوق الفطرت حقائق کے بارے میں "نظرت" کے اصول استعلل کرنا۔

---- (۸۵) ----

یمل کک کہ جو خانق مجد اللیعی ہیں انہیں حیاتیاتی خانق بنا کے

د کھانا۔ مثلاً روح کو مارے میں سے نکالنا۔ "امیان" کو جاندار اجہام کے خلیوں میں وجوزہا۔

# ---- (rA) ----

تهم فقائق کو مادیات اور جسمانیات میں تبدیل کرنا۔ مثل مثل اور ماوی عالم یا جسمانی عالم کو ایک سمجھنا۔

# ---- (A4) ----

ردمانی خانق کو نفیات کی شکل ریالہ خصوصات تصوف کو نفیات کی ایک فتم سجمنا اور سلوک کے طریقوں کو ذہنی معلیج کا ایک طریقہ بتانلہ ۔۔۔۔۔ (۸۸) ۔۔۔۔۔

"وجدان" کے اصلی معنی نہ سمجھتا کی برگسیں کے نظریات کے زیر اثر
"وجدان" (Intuition) کو ایک ایمی مطاحبت خیال کرنا ہو جبات
(Instinct) یعنی جسمانی اور عضویاتی عوامل سے پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب
یہ ہے کہ عشل جزدی کو رد کرکے اس سے اور عشل کلی کی طرف نہ جانا بلکہ
یہ جسمانیات میں اثر جانلہ (کما جاتا ہے کہ آج کل قلفہ اور سائنس ملاحت
اور عقلیت پرستی کے خلاف ہوگیا ہے اور روحانیت کا قائل ہے اس کا فی الاصل مطلب یہ ہے۔) اکثر "دل" کے بھی بھی مصفے جاتے ہیں۔

# ——— (A9) ———

ریکارت (Descartes) کے فلنے سے جو ذاہیت سترہویں مدی کے درمیان میں شروع ہوئی ہے اس کے اثرات کے ماتحت روح اور ماوے یا روح

# اور جم کو ایک دو سرے سے بالکل الگ سمحت ---- (۹۰) ----

سب سے زیادہ تو بر ممال کے اثر ہے' اور پھر دو مرے فلفیوں مثلا میں میڈ کے اثر ہے' ایک "زندگی کا یا جیت کا خرجب" (Religion وائٹ ہیڈ کے اثر ہے۔ اس میں "قوت حیات" کو حقیقت عظمیٰ سمجا جاتا ہے۔ اس میں "قوت حیات" کو حقیقت عظمیٰ سمجا جاتا ہے۔ اصلی خرجب کو بھی ای رنگ میں وصالے کی شدید کوششیں ہو ربی ہیں' اور نعوذ بلللہ "فدا" کو بھی قوت حیات کے مترادف سمجا جاتا ہے۔ بر کساں نے اس قوت کا مام الحال کا اندر اس قوت کا مام کا محمل ہے۔ چنانچہ بعض لوگ "فدا" کے اندر اس قوت کا سب سے عظیم مظرد کھتے ہیں۔ نعوذ بللہ بعض لوگ کتے ہیں کہ پرائے لوگ چونکہ اس قوت حیات کی صبح نوعیت سیحنے سے قاصر سے' اس لئے فدا کا لوگ چونکہ اس قوت حیات کی صبح نوعیت سیحنے سے قاصر سے' اس لئے فدا کا کہا ایجاد کرلیا۔ یہ فلفہ بھی "فطرت پرسی" کی ایک شاخ ہے۔ اسلام کو بھی کی شکل دینے کی کوشش ہوئی ہے' اور ہو ربی ہے۔

#### ---- (9) -----

برگسال کے اثر سے یہ فلفہ پیدا ہوا ہے کہ حقیقت عظمیٰ جار اور ساکن نیس بلکہ حرکت میں ہے اور ہر وقت تغیر پذیر ہے' اور کا نکات کا سارا کارفان میں بلکہ حرکت میں ہے اور ہر وقت تغیر پذیر ہے' اور کا نکات کا سارا کارفان اس کی شان تغیر کا مظمر ہے۔ اس فلفے کا عام Philosophy ہون جو نظریہ حقیقت کو ساکن یا تائم سمجے اس Philosophy ہون "کما جاتا ہے برگسال کے اس فلفے کی رو سے بھی اسلام کی تغیر ہو رہی ہے۔

# ---- (**4**°) -----

ای فلفے ہے المق حیاتی نقط نظر ہے۔ یعنی ہر چزا یمال کے کہ عقائمہ کل محج تشریح حیاتیات کی رو ہے کہ جلت کو ہر انسانی مرکری یمال کل کہ ذہب کا بھی مافذ سجمت اس هم کے بہت ہے قلفے ایک ساتھ رائج ہیں۔ کر اس کی آزہ ترین شکل فرانسی پادری اور سائنس وان (Teihard de ہیں۔ کر اس کی آزہ ترین شکل فرانسی پادری اور سائنس وان (Teihard de بھاپ زئین ہے اٹھتی ہے تو نفتا میں بلول بن جاتے ہیں اس طرح خیالات بھاپ زئین ہے اٹھتی ہے تو نفتا میں بلول بن جاتے ہیں اس طرح خیالات نفتا میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے کہ ان لطیف بولوں کے نیش ہے انسانوں کے فشا میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے کہ ان لطیف بولوں کے نیش ہے انسانوں کے فشا میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے کہ ان لطیف بولوں کے نیش ہے انسانوں کے فشا میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے کہ ان لطیف بولوں کے نیش ہے انسانوں کے فشا میں اور نے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان ذہنی ارفقا کی مزلیں نوز بلشہ فرض اس فض نے ذہب کے اعلیٰ ترین حقائق کو حیاتیاتی اور طبی چن بنا دیا ہے۔

---- (%) -----

روطانی نیوش کو تنلیم کرنا محر انہیں برتی یا عناطیسی طاقت سمحت

دی اداروں اور تصورات کو بھی معاشیاتی موامل کے تلاح سمحملہ مارکسیت کا اثر۔

# ---- (4A) -----

جس طرح معاشرتی یا سیای اداروں کی "تنظیم" ہوتی ہے ای طرح کی "تنظیم" (Organization) "مختلہ خصوصا" تقوف کے سلسوں کو "تنظیم" یا "نظام" قرار دینا۔

---- (94) ----

دئی معللات میں کسی نہ کسی متم کی سیاست کے نقطہ نظرے نیسلے کرنا۔ ---- (۹۸) ----

> مقدس کتابوں سے سائنس کے اصول مافذ کرنے کی کوشش کرتا۔ ---- (۹۹) ----

کی نے کی نظریہ کا نات (Cosmology) کو دین کا لازی جزد سجمنا اور اس حقیقت اس حقیقت سے بے خبر رہنا کہ ہر ذہب جس کم و بیش نظریہ کا نات کی دیثیت فانوی اور شی رہی ہے۔ اگر کوئی خاص نظریہ کا نات غلا قرار پا کیا ہے تو جس فانوی اور شی رہی ہے۔ اگر کوئی خاص نظریہ کا نات غلا قرار پا کیا ہے تو جس غرب سے اس کا ظاہری تعلق رہا ہے اسے بھی محض اس بنا پر باطل قرار وینالہ

\_\_\_\_((\*\*) \_\_\_\_

مغلی مفر ادر بس مم کا "تعوف" مغرب می رایج رہا ہے وہ عالم مثل

ے آگے نیس جاآ۔ اس لئے اسلامی تصوف کو بھی یمیں تک محدد سمحمن بلکہ اس ہے آگے نیس جا کا تصور تک ذہن میں نہ ہوتا چنانچہ اسلامی تصوف کو معرب کی درج کا تصور تک ذہن میں نہ ہوتا چنانچہ اسلامی تصوف کو معرب کی معرب کی معرب کی طرح کی چنے سمحمنا جس کی آخری مد مکاشفات معرب کی آخری مد مکاشفات میں۔

# ---- (H) ----

"مراتب وجود" كا اصول نه جانا اور مختلف مراتب كو ايك ود مرے من كذ لله كلانك

# ---- (PT) ----

ازمنہ وسلمی میں Spirit کا لفظ روح کے لئے اور Soul کا لفظ نش کے لئے استعال ہو آ تھا۔ اب لوگ یہ فرق بحول کھے ہیں ' اور ان دونوں الفاظ کو مترادف جھے ہیں۔ چانچہ اروح "کی حقیقت سے تو مغرب کے لوگ بالکل بے خبر ہوگئے ہیں ' لور نفس یا ذہن کو روح کھے ہیں۔ چانچہ Soul کا لفظ عموا اروح "کے معنوں میں استعمال ہو آ ہے ' لور Spirit کا لفظ ذہن عوال کے اروح "کے معنوں میں استعمال ہو آ ہے ' لور Spirit کا لفظ ذہن عوال کے لئے

#### ---- (HT) ----

"روایت" کا اصلی مطلب نے سمجھنا اور اے رسم یا رواج کے ہم معنی خیال کرنا ای طرح ہو چزیں "روایت" کے ظاف ہیں انہیں بھی "روایت" کی ظاف ہیں انہیں بھی اسلای کی سطح پر رکھنا مثال معتزلہ کو کو اتا ی ہوا درجہ دیا جتنی اصلی اسلای "روایت" کو۔

# \_\_\_\_(1.1") \_\_\_\_\_

دین اور روایت کو انبانی "فکر" (apeculation) کی پیدادار سمحمنا جس کا ظہور ایک خاص زمانے میں خاص طلات کے ماتحت ہوا۔ ای طرح صوفیا کو "مفکر" سمجمنا اور جس طرح کی "ایج" (originality) مغربی مفکروں میں ہوتی ہے وی صوفیا میں ڈھویڈنا۔

# \_\_\_\_ (PD) \_\_\_\_

یا پھر لفظ "روایت" کو تحقیر کے لئے استعال کرنا اور ہر "رواتی" چیز کو بجائے خود برا سمحنا۔ اگریزی میں لفظ orthodox عموما اور لفظ traditional بعش دفعہ ای طرح استعال ہوتا ہے۔

#### ---- (HY) ----

مغرب میں اور دہاں کے اثر سے امارے یمل ایک طرح کی "روایت پندی" بھی رائج ہے۔ (traditionalism) اس کا مطلب ہے ہر پرانے رسم و رواج کو محض اس لئے ذندہ رکھنے کی کوشش کرتا کہ وہ پراتا ہے بعض لوگ ندہب کو بھی ای لئے تبول کرتے ہیں کہ ندہب آباؤ اجداد سے چلا آ رہا ہے اور معاشرتی "روایت" کا حصہ ہے۔

#### \_\_\_\_ (1.4) -----

"انفرائت پری" کا زور۔ اس کے دو پہلو ہیں ایک تو ہر فرد کو دین کے معالمے میں رائے دینے کا حق دار سجمنا اور استعداد کے سوال کو ناقلل توجہ خیال کرنا۔ یہ تو جمہوریت اور مساوات کے معالمے میں غلو' اور اس کے ماتحت

تغير بالرائ كاحل مانكا جاتا ب

---- (I•A) -----

دو مرا پہلو ہے کے علوم دین کے برے سے بدے الموں کو محض افراد سمون اور انسی مرف اتنی اہمیت دیا جتنی کمی عام فرد کو دی جاسکتی ہے' اور اسی مرف اتنی اہمیت دیا جتنی کمی عام فرد کو دی جاسکتی ہے' اور اس طرح ان کو سند مانے سے انکار۔

---- (P4) ----

ہر معالمے میں تحریری ثبوت مانگنا' اور دین کی جو باتیں زبانی روایت کے زریع انہیں نہانی روایت کے زریع قائم ہیں انہیں نہ مانا' اور اس اصول کی ایمیت نہ سجعتا۔
---- (۱۰) ----

پھر تحریری جوت کے عمن میں ہر متم کی تبوں کو سند مانا۔ مثلاً دبی معالمات میں تصوں کی تباوں سے جوت لانا۔

—— (H) ——

علماء پر آزادی کر مینے کا اور دوسری طرف ذہنی جمود کا الزام لگایا۔

(۱۲) ----

جو نقائص ازمنہ وسطیٰ کے پادریوں سے ایک زملنے میں منسوب کے جلے تے انہیں علاء کی طرف خفل کرتا۔

—— (W) ——

علاء کو بید طعنہ رینا کہ ان کی زانیت "ازمنہ دستی" کی ہے کور بیات بعول جاتا کہ مغرب میں بھی "ازمنہ وسطی" کا اب وہ تصور نمیں رہا جو ساتھ

سترسل پہلے تھا۔

# ---- (III') -----

دین کے باطنی پہلو کا یا تو سرے سے انکار "یا اسے "نفیاتی تجربہ" سجھنا۔
"دا ظیت" اور "اندروں بنی" کے بھی ہی معنی لئے جاتے ہیں۔ یہ سب الفاظ
سمجھی تحقیر کے لئے استعال ہوتے ہیں "مجھی تحسین کے لئے۔ ممر مراد ہر جگہ نفسانی عوائل سے ہے۔

#### ---- (M) ----

تصوف کو مجھی فلند کنا مجھی اظاقیات مجھی نفیات مجھی ہے عملی اور زندگی ہے مریز مجھی کیوزم کا ابتدائی نمونہ مجھی "ذبین کی پوشیدہ قوتول" کو بیدار کرنے کا طریقہ۔

#### ——— (M) ———

تھوف ' خصوصا" وحدت الوجود کو Pantheism کنا جس سے درامل مراد مظاہریر سی ہے۔

#### ---- (HZ) ----

تصوف کو الیم "برامرار" چیزوں سے ملادینا جیسے روحوں کو بلانا مستقبل کا صفیر (Occultism Spiritualism)

# ---- (HA) ----

ایک طرف دین کی "اصلاح" اور دین کو "جدید" بنانے کا دعویٰ ' دوسری طرف "ماسلی دین" کے زندہ کرنے کا دعویٰ۔

# ---- (NA) ----

بیعت اور تھوف کے ساموں وفیرہ کو دین سے فاری قرار دینا۔ اجمریزوں نے مدراس میں جو تھیوسوفیکل سوسائی قائم کرائی تھی اس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ بھی تھاکہ لوگوں کو بھین ولایا جائے کہ روحانی مداری حاصل کرنے کے لئے بیعت کی ضرورت نہیں۔

یہ بھول جانا کہ ہر دین میں چیزوں کی درجہ بندی کی حمیٰ ہے اور ہر چیز کا ایک خاص مرتبہ ہے۔ مراتب کے اتمیاز کو نظر انداز کردینا۔ ٹانوی درجے کی چیزوں کو ایک عی سطح پر رکھنا۔ یمال بھی چیزوں کو ایک عی سطح پر رکھنا۔ یمال بھی "جہوریت" اور "مساوات" کا اصول کام کر رہا ہے۔ اس تتم کی غلطیوں میں یہ بہت عام ہے کہ عالم امثال ہی کو عالم ارواح سجے لیا ہے۔

(۱۲۲) ۔۔۔۔

جدت برائے جدت اور تبدیلی برائے تبدیلی کا شوق۔ دین کی نی تغیری کرنا محض اس لئے کہ کوئی نی بلت پیدا کی جائے ای لئے بہت می نی تشریحات، مریحی طور پر ممل اور مصحکہ خیز ہیں۔

----(FT) -----

نظریہ "اضافیت" کا رواج۔ دین کی ہربات کو اور خود دین کو "اضافی" چے

سمحتاب

# \_\_\_\_ (K'') \_\_\_\_

جیا کہ فرانس کے مملی عالم ریے گینوں (میخ عبدالوامد یمی) نے ائی کتابوں میں بار بار کما ہے ویانی قلفہ ہو یا ازمنہ وسطیٰ کی عیسوی الهیات اور فلفہ 'کوئی بھی "رجود" (Being) کے دائرے سے آگے نمیں جاتا اور ای کے ارسطونے بھی "علم وجود" (Ontology) بی کو مابعد القسعات سمجما ہے۔ اس طرح مغرب والوں کا وائرہ نظر محدود ہوکے رو کیا ہے اور وہ سارے ادیان کو ای تک وازے کے اندر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وو مرے الفاظ على مغرب والول كے ذبن على التعين" كاكوئى صحح يا واضح تصور موجود شيں۔ وہ لوگ عموما "لاتعين" ہے يہ مراد ليتے بين \_\_\_\_ كوئى الى چيز جس کی کوئی صاف مادی اور خارجی شکل نہ ہو۔ اس ذہنیت کا اثر ہمارے یمان کے انكريزى يدهن والول ير بمى بهت مرايد ريا ہے۔ اس بنيادى خاى سے اور بمى شاخیں نکلی ہیں جن کی وجہ سے "توحید" کو مجع طور سے سجمنا لوگوں کے لئے مشکل ہوتا جا رہا ہے اور "توحید" کی ایس تعبیری نکلی ہیں اور معبول ہو رہی یں جو مرئ شرک ہیں۔ ان ٹانوی علم فنمیوں میں سے چند ذیل میں پیش کی جائیں گی۔

# \_\_\_\_ (114) -----

"دجود" (Being) ادر "دِجود خارتی" (Existence) عی اتبیاز نه کرناله بالفاظ ، گیرا جوہر اور عرض عیل مجمع طور سے فرق قائم نه کرناله (اس ابهام نے موجودہ میسوی دینیات پر محمرا اثر ڈالا ہے اور ہمارے یماں بھی بعض لوگ اس ے متاثر ہو رہے ہیں۔)

# ---- (FY) ----

"عموی" (General) کو "کلی" (Universal) کھٹا۔ جو باتی مرف
"کلی" حقائق کے بارے میں کی جاسکتی ہیں السیں "عموی" حقائق پر عائد کریا۔
----- (۲۲) -----

"انسان کال" اور "انسان" کو مترادف سمجمتا اور مختلف اویان می جو باتیان می اسانی پر انسان کال " کے متعلق کی می بین کا عام انسانوں پر یا نسل انسانی پر اطلاق کرنا۔

# ---- (FA) ----

"لامحدد" (Indefinite)) اور "لاتنا" (Indefinite) کو مترادف سجمتا اس ملط فنی کی وجہ سے جدید ذہن کے لئے تنزیمہ کو پوری طرح سجمتا مشکل ہوگیا ہے' اور مغرب میں "غدا" کے متعلق طرح طرح کے نئے تصورات پیدا ہو رہے ہیں۔

# \_\_\_\_(#4) \_\_\_\_

"فدا" کے جتنے بھی نام ہیں وہ نے دور میں کام نمیں دے سکتے۔ اب کوئی نیا نام ایجاد کرنا جاہیے۔

---- (IT.) ----

چنانچ ۱۹۲۰ء کے بعد سے عیسوی منکر ایک ایس المیات اور دینیات ایجاد (God) کررہے ہیں جس میں "فدا" کے تصور کی ضرورت چین نہ آئے۔ (Theology without)

---- (۱۳۱) ----- فالق کے افعال کی طرح سمجھنا۔ خالق کے افعال کو محکوق کے افعال کی طرح سمجھنا۔ ---- (۱۳۲) ----

وصدت (Monism) کے عقیدے کو کیت (Quanitity) کے معنوں میں لینا۔

#### ---- (ITT) ----

"دوئی" اور "فیریت" کے یہ معنی لینا کہ دو مسادی حقیقیں ایک دو مرے
کے مقابل ہیں۔ "دوئی" جو ایک اضائی چیز ہے اے ایک مستقل اور مطلق
اصول بنادینا۔ انگریزی اصطلاح میں ہوں کہ کتے ہیں کہ Duality کو
اصول بنادینا۔ انگریزی اصطلاح میں موں کہ کتے ہیں کہ Duality کو
حضرت جنید بغدادی کرنا۔ (مثلاً معر کے ڈاکٹر عبدالقادر کی انگریزی کتاب
حضرت جنید بغدادی کے یارے میں۔)

---- (ITM) ----

"خدا" کے متعلق تمام جدید نظریات میں ایک بات مشترک ہے۔ خدا کو

ایک "المیاتی حقیقت" (Organic Reality) سجمتا نوز باشد ای خیال کا در سرا پہلو یہ ب کہ خدا کا کات اور حیات کے اندر سردوو ہے۔ (Immanentism) نوز باشد ای معنی عی دعوی کیا جاتا ہے کہ نیا سائنس ذہب کے قریب آلیا ہے اور روحانیت کا قاکل ہے۔ دراصل "تزعمه" اور "تخبیه" کے لئے مغربی زبانوں عیں صحیح حزاوقات سردوو نمیں ہیں۔ عموا ان دو اصطلاحات کا ترجمہ Immanentims اور Immanentims ہوتی جو پوری طرح درست نمیں اور ای سے غلط فیمیل پیدا ہوتی کیا جاتا ہے جو پوری طرح درست نمیں اور ای سے غلط فیمیل پیدا ہوتی ہیں۔ سمبلی زبانوں عیں پہلے لفظ سے مراد الی حقیقت ہے جس کا بادی کا کتات ہے کوئی علاقہ نہ ہو، اور دو سرے لفظ سے مراد الی حقیقت ہے جو بادی کا کتات کے اندر رہتی ہے۔

# ---- (F'D) ----

ازمد وسطی میں Personality کا لفط خداک "زات" کے لئے استعال ہوتا تھا۔ بعد میں اس کا اطلاق انسان کی "فخصیت" پر ہوئے لگا۔ اب مغلی مفکر انسان "فخصیت" کا اطلاق "فدا" پر کر رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اور اس بات بر زور دیتے ہیں کہ "فدا" کا تصور "مخصی" ہے۔ اس طرح بعض مغلی مفکر پر زور دیتے ہیں کہ "فدا" کا تصور "مخصی" ہے۔ اس طرح بعض مغلی مفکر

نعوذ بالله "فدا" کو انهان کے سانچ میں ڈھال رہے ہیں۔
(Anthropomorphism)

---- (ITZ) -----

تصوف کے رموز اور علامات کے متند مطالب کو رو کرکے ان کی لفظی یا دسی یا نفسیاتی یا اخلاقی تعبیری کرنا۔

---- (ITA) ----

لفظ "اصول" كا دي مطلب نه سمحمنا اور بر اجتمع يا برك نظري كو "اصول" كا نام دينال

---- (H"4) -----

کیت (Quanitity) کی پرستش' اور "کیفیت" (Quality) کو نظر انداز کرناله

---- (K.+) -----

روائی چیزوں کو "داستان" (Myth Legend) کمنا مجمی تحقیر کے لئے اور مجمی تحقیر کے لئے اور مجمی تحقیر کے لئے۔

---- (I''I) -----

ہر دی مسلے کے متعلق مخلف نظریوں کی اتی بربی تعداد کے نظریوں کے اردہام میں حقیقت غائب ہوجائے۔

#### ---- (ITT) ----

اس بات سے تعلی بے خبری کہ اسلام کے دبی علوم کے مماثل علوم مماثل علوم مفرب میں موجود نہیں۔ دبی علوم کو مغرب علوم محصوصا علوم کے دائرے میں بعد کرنے کی کوشش۔

# ---- (rr) ----

یے نہ سمجھنا کہ ہر دائرے میں مسائل کے معالے کے طریقے الگ ہوتے
میں اور تاریخی یا عمرانی سائنس طریقہ ہر مجکہ کام نمیں دیتا۔
---- (۱۳۳۲)

مغربی علوم کا طریقہ تجزیاتی اور تحلیل ہے ایس تنصیلات جمع کرکے کمی نتیج تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی علوم وہی کے ذریعے قائم ہونے والے اصولوں سے استبلا کرتے ہیں گر مغربی مفکر اس لازی فرق کو نسی سجھتے۔

# ---- (ra) ----

تلاوت کے رومانی نیف کا انکار۔ یہ امرار کہ سمجھے بغیر تلاوت سے کوئی فاکدہ نیس سے انفرادی رائے کو تغیر کی آزادی ملتی ہے۔
فاکدہ نیس۔ ییس سے انفرادی رائے کو تغیر کی آزادی ملتی ہے۔
----(۱۳۲۱) -----

جدیدے الفاظ کے جاود ہے کام لی ہے ' اور لوگوں کے ذہنوں کو معور کرکے مویت الفاظ کے جاود ہے کام لی ہے۔ اور لوگوں کے ذہنوں کو معوں کرکے موینے کی طاقت کو معطل کرنا چاہتی ہے۔ چنانچ کی چنز کی حسین کے لیے اے "جدید" یا "سائنٹک" کمہ دینا کانی سمجا جاتا ہے۔ ای طرح کے کے اے "جدید" یا "سائنٹک" کمہ دینا کانی سمجا جاتا ہے۔ ای طرح کے

الفاظ بیں ۔۔ "آزادی" "انسانی مسرت" "خوش حالی" " ازندگی کا معیار بلند کرنا" " "رومزره کی زندگی" " "عام آدی"۔

---- (۲۳۵) ۔۔۔۔

انیسویں مدی کی "تشکیک" (Septicism) اور "لااوریت" مر (Agnosticism) بھی ابھی تک ختم نمیں ہوئی ہے' اور وٹنا" نوٹن" سر ابھارتی ہے۔ کی طل انیسویں مدی کے عقلیت پرتی (Rationatism) کا ہے۔

\_\_\_\_ (K^A) ----

انسان کی مادی خوش طال کو ہر چنے کا معیار بنانا۔ تناعت سے انکار۔
---- (۱۳۹)

"صحت مند جانور" کو انسانی زندگی کا معیار بناتا۔
---- (۱۵۰) -----

"انسانی وحدت" کا یہ تصور کہ سب انسانوں کی مادی ضروریات ایک ی
جین اس لئے ان کا زبن بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بتیجہ نکانا کہ
مغرب نے مادی ضروریات بورا کرنے کا سب سے ذیارہ سامان فراہم کیا ہے اس
لئے سب کو مغمل اقدار تبول کرنی جائیں۔

\_\_\_\_ (101) -----

ند جب کی مرت عملفت کا زمانہ کہلی جنگ عظیم کے بعد سے ختم ہوچکا ہے۔ اب زیادہ رواج نے جعلی فد جب اور "روایتی" بنانے کا ہے۔

# \_\_\_\_ (IDT) \_\_\_\_

زبان و مکان کے نئے نلنے معمومات وقت کے نئے تصورات۔ (ان ب تنمیلی بحث ورکار ہے)

---- (MT) ----

استناد كالمسئله

یہ منلہ دور جدید میں بہت پیچیدگی افتیار کرمیا ہے۔ بلکہ دراصل
"جدیدہت" کی بنیاد بی یہ مسئلہ ہے۔ یورپ میں "اصلاح دین کی تحریک" کے
بانی مارٹن لوتھر نے پوپ کو سند ملئے بی سے انکار کیا تھا اور یہ دھوئی کیا تھا کہ
ہر دینی معاطے میں پہلی اور "خری سند انجیل ہے" اور ہر محفص کو یہ حق
ماصل ہے کہ خود انجیل بڑھے اور خود سیجھے۔

یہ ای ذاہنیت کا بھیجہ ہے کہ تجدد پند لوگ کمی المم کی سند تعلیم سیس کرتے ' بلکہ قرآن شریف سے جوت ماسطے ہیں۔

لیکن مستفرقین اور ان کے پیرو اپنے نظریات چیش کرتے ہوئے النا ی
امول برتے ہیں۔ اساد اور حوالوں کے سلسلے میں وہ کی تتم کے مراتب کا لحاظ
نیس رکھتے، بلکہ عدیث فقہ فلفہ آری یمال تک کہ داستانوں کو بھی ایک ی
سطح پر لے آتے ہیں اور یہ بھی نمیں دیکھتے کہ کوئی مصنف وی لحاظ ہے بھی
متند ہے یا نمیں۔

جمال تک مغربی علوم کا تعلق ہے ایس استاد اور حوالے کا معللہ بست کی شرعا ہے کی کتاب یا فرد کو ی بید اصول ہے کہ کمی کتاب یا فرد کو

آخری اور حتی سند نہ سمجھا جائے۔ چنانچہ اگر مغربی علوم کے کمی مسلے پر بحث کرنی ہو تو سند اور حوالہ چیش کرنے میں بہت ی وشواریاں اور میحد کیاں سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

۔ ایک علم سے تعلق رکھنے والا آدمی عموا" وو مرے علم سے تعلق رکھنے والا آدمی عموا" وو مرے علم سے تعلق رکھنے والہ اپنے بی علم کے دائرے میں سند مانگا جے۔

۲- بیسویں مدی کے مغل علم میں تخصص (Specialization)
واقعی اتنا بردھ ممیا ہے کہ ایک علم کا برے سے بردا عالم دو سرے علم کے سائل
امیمی طرح نہیں سمجھ سکک۔

الله المراق الم

س۔ کتابوں میں بھی فیشن کا اصول چانا ہے۔ کتاب پرانی ہو یا نی ابنے بخیر کسی دجہ کے بکایک متند ہوجاتی ہوجاتی ہے۔ تعوثے دن بعد پھر فیر متند ہوجاتی ہے۔ اور کوئی دو مری کتاب فیشن میں آجاتی ہے۔

۵۔ پڑھے والوں کے الگ الگ طبقے بن مجے ہیں۔ ہر طبقہ ایک خاص الگ مجھے بن مجے ہیں۔ ہر طبقہ ایک خاص المم کی کتابوں کو یا وقعت سجھتا ہے۔ اور صرف اننی کی سند مانیا ہے۔ اور عموما و سری حم کی کتابوں سے بے خبر رہتا ہے۔

٢۔ مغلی علوم سے متعلق کتابوں کو وو قلموں میں باٹا جاسکا ہے۔ ایک طرف تو وہ کتابیں ہیں جو کمی علم کے بوے عالم اور ماہر اینے جے ماہروں کے لئے کھے ہیں عام یوسے و الی کتابوں سے بے خر ہوتے ہیں اور ان کی سند تعلیم شیں کرتے وہ سری طرف وہ کتابی میں جو عام برصنے والوں کے کئے تکسی جاتی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جھٹی ہیں۔ الی کتاوں کے مصنف عموا اپنے علم پر پوری طرح ملوی شیں ہوتے اور اگر ماہر ہوتے ہمی ہیں تو سائل کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ عام آدمی کا زبن انسی قول كر سك الى كتابول كو ذى شور لوك سند كے قال سي سخفت بار يہ بمي ہے کہ ان وو حم کی کہوں میں بعض دفعہ مسائل بالکل متغلو طریقے سے بیان كے جلتے ہیں۔ آج كل امريك كے ايك مشور يروفير " مؤرخ اور اولى فتو این ڈاک بارزاں (Jaques Barzun) انہوں نے موجورہ علی فعنا کا تجث الى كتاب "The House of Intellect" عن كمينيا ہے۔ ابن عن انہوں لے یہ واقعہ سایا ہے کہ ایک معنف نے سائنس کی تاریخ پیش کرتے ہوئے یہ لکما تماکہ انیسویں مدی علی ایٹر (Spencer) کے انتائے اصلی (Stittest) Survival of the) کا اصول نکالہ جب عاثر کے یمل سے کتب کے ف آئے تو اس لے دیکھاکہ ایٹر کے بجلے ڈارون کا یام لکے رہا گیا ہے۔

معنف نے احتجاج کیا اور شاوتیں پیش کیں تو ناشر نے جواب دیا کہ عام پر صفح والے اس نظریے کو ڈارون سے ہی منسوب کرتے ہیں' اس لئے اگر انہیں میح بات بتائی می تو ان کے ذہن پر بار پرے گا۔ مغرب میں ہر دلعزیز اور مقبول بات بتائی می تو ان کے ذہن پر بار پرے گا۔ مغرب میں ہر دلعزیز اور مقبول با معلی "کتابیں آج کل ای طرح لکمی جاری ہیں۔ اس لئے مقبول کتابوں پر بمروسہ کرنا مشکل ہوگیا ہے۔

2۔ بعض علمی کتابوں میں بھی شعوری طور پر بھی قتم کی ساست یا نظریے کو زبردی فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ "انسائیکلوپیڈیا پرٹائیکا" دنیا کی ایک مضمور کتاب ہے، لیکن ہر معالمے میں اعتبار کے لائن نہیں۔ پکھ دن پہلے تک یہ اوارہ انگریزوں کی ملکیت میں تھا، اس لئے انگریزوں کے ساس مفلوات چیش نظر رکھتا تھا، اور رومن کیتھولک ندہب سے تعصب بھی اس کتاب میں نیلیں رہتا تھا۔ اب اس ادارے کو امریکہ کے لوگوں نے فرید لیا کیا اس لئے اب امریکہ کے سابی مفلوات چیش نظر رہتے ہیں اور رومن کیتھولک ندہب کے بارے میں بھی رویہ نرم اور مصالحت آمیز ہوگیا ہے، کیتھولک ندہب کے بارے میں بھی رویہ نرم اور مصالحت آمیز ہوگیا ہے، کیونکہ امریکہ کے صدر کے انتخاب میں اس ندہب کے لوگوں کا دوث خاص کیونکہ امریکہ کے صدر کے انتخاب میں اس ندہب کے لوگوں کا دوث خاص قدر و قیت رکھتا ہے۔ غرض جب مالکوں کی سابی اور ندبی پالیسی برلتی ہو تو قدر و قیت رکھتا ہے۔ غرض جب مالکوں کی سابی اور ندبی پالیسی برلتی ہو تو تیت رکھتا ہے۔ غرض جب مالکوں کی سابی اور ندبی پالیسی برلتی ہو تو تیت رکھتا ہے۔ غرض جب مالکوں کی سابی اور ندبی پالیسی برلتی ہو تو

۸۔ آئ کل کتبوں کی اتنی بحرار ہے کہ انسیں پڑھنا تو الگ رہا۔ ان کی کمل فہرست بھی نسیں بن عتی۔ اس لئے بعض و نعن تو ماہرین بھی نسیں بن عتی۔ اس لئے بعض و نعن تو ماہرین بھی نسیں جاتے ہے کہ اور حوالہ عموا "برائے جاتے کے کوئی کتاب متند ہے یا نسیں۔ اس لئے سند اور حوالہ عموا "برائے

وزن بیت رو کیا ہے۔

9- آن کل مغرب میں عموا اور امریکہ میں نصوصاً اساو اور حوالے پیش کرنے ہی کو "علم" سجھ لیا گیا ہے۔ چنانچہ آن کل کتابوں میں حوالوں کی بحرار ہوتی ہے، بلکہ بعض کتابیں تو اقتباسات کا مجموعہ ہوتی ہیں۔ اس سے کوئی فرض نسیں ہوتی کہ یہ حوالے درکار بھی ہیں یا نسی، اور ان حوالوں کی قدر و تیت کیا ہے۔ چنانچہ سند، حوالے اور شاوتیں پیش کرنا محض ایک بے رسم معن رسم بن کر روگیا ہے۔

۱۰ ہر مغربی علم کے دائرے جس "ماہرین" اور "غیر ماہرین" کے درمیان رقبت جل اور "غیر ماہرین" کے درمیان رقبت چل ربی ہے۔ "غیر ماہر" نے خواو کتنی بی اچھی کتاب لکھی ہو، لکھن اور سام کی سند تبول سیس کرتے۔

ال ان عالات کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ چاہے جتنے حوالے اور سدیں پیش کی جائیں ان کا کوئی اثر سیں ہوتا اور لوگ وی بلت مانتے ہیں جے مانا چاہجے ہیں ان کا کوئی اثر سیں ہوتا اور لوگ وی بلت مانتے ہیں جے مانا چاہجے ہیں یا پھر لکھنے والے کو یہ ویکھنا پڑتا ہے کہ میرے پڑھنے والے کس تم کے موں ہے اور وہ کس تم کی سند تبول کریں گے۔

کس تقور یا لفظ کی سند چیش کرنے کے لئے بعض دفعہ اس کی پوری تاریخ سائی پرتی ہے کہ یہ لفظ یا تقور کس ذلمنے میں سامنے آیا اور پھر کس کس دور جس اسلے معانی کس کس دور جس اسلے معانی کس کس دور جس اسلے معانی کس کس طرح بدلتے رہے ، بعض دفعہ سیس بلکہ عموا سی کرنا پڑتا ہے۔

# يا يجره ووق كے ليے يماري بهترين كت

سيدا بوالاعلى مودودي سيدا إوالاعلى مودودي سيدا بوالاعلى مودودي خ ترم مراد خ ترم مراد خرستم مرادة مفتى كفايت التد سيدمنا عراص كيلاني تد ليمان تدوى مولاتا قارى محرطتيب مولانا الوالكلام آزاد علامه بوسف القرضادي حنعكرى مقصوواحدخان الجنية رضوان صادق صيباكام

فنم القرآن داقل ، دوم ، سوم ) تخريب اسلاى، كامياني كي شرائط وعوت اسلامي اوراس كاطرلقيكار إسلای قیادت كاركنول كربابمي تعلقات جنگی قیدی کے خطوط تعليم الأسلام التبي الخاتم خطيات مدياس تعليمات اسلام اورسيحي اقوام انسانیت موت کے دروانے یہ اخوان المسلمون كاتربيتي نظام مخلوط تتعليم زندهنيال القلابي تظيي بساط سخن رمنتنب غزلول كأنجموعس

الحارة مطبوعات طلبة الدنيليك العوالة